

19وي مدى يى دنيات مائنى رمسلط للى فلى فلى كالرئي لقاك يكا كالتساف سكاليك بالكام وبديت در بدول من المارا و المارو المار كديدان كمائن فرات كوكوا بكانا حكايات كالكنطاة فانقاد المعر عدود راديا كاقا علاده ازی گزشتر تی جالیس سال کی دریالتوں نے بیسی دارت کردکھایا ہے کریکا کات جو کونا کول ذیلی نقامول برحمتل باس من ايك زبروسة وازن يااجاتا ب اورد على نظام أس جموع وازن كساته فير معمول احتياط كماتهم إوطاورتم آبك بنائ كي إلى كائنات كتام ادكاتوازن النفجار عظیم (BIGBANG) كروت \_ كراطيعيات كى جار بنيادى وول كى القدارك اور سارول ك في كلير مكاليكش ك لروز عدايم) كالماحت تك مب كسب يساعاد ين مظم ك مح بن كان كا انسانی زعدگی کے ساتھ توازن برقر اردہ سکے۔ کرؤارشی کی ساخت خلاص اس کا مقام اور اس کی فضا ایسی عکست كساته وجوديس لان كى بي بياكمانيس بونا جائية تقارايتول كفريكل اوركيميكل خواس کار بن اور آسیجن یاسالمات (المحیول) شال یاف کے فواس الرح وقت کے گئے ہیں۔ کاف الی دعد کی کا بنا کا معقول انظام موسك مخفراً يدكا مُنات من المعن القاقات" كي كوئي مناش يدب بحدالقاقا (BY) CHANCE) يا الني آب (SPONTANEOUSLY) فيس بن كيا\_ مارى كا تات ايك خاص مقعد كي يدرواك ذيروت أواز كاورتم أبنى قائم كر كالليل كى في بدينداع قادروطلق اورمالك يمد ين كاك بي من كالك بي من كالمراب المراف (أيت 54) يم فرايا كياب-بالك تبلاب الشيخ في المناونة عن جوان على بنائي بجراش باستواه فرلماجياس كاشن كالك جدادن كالك عدر عدد ماكل بكولدان ك يتيادًا تا عاد من الديا عاد تاد الديناب ال يحم ك بدويان الاى كى الحديث بداكر الديم يال كاركت والعباس مار عجان كا

کھمصنف کے بارے میں

فاسلم منف نے کی المون کے می ام ساب ک 100 سے دائد کت آسنیف کی ہیں۔ جوب کاب اليانيات عنعلقه مفاين بمضمل بيدان من كائتات من الله كانتايات في كرانب مسل كسياى مسال اوفری میسوی ساز تول کے بارے می محقق مقلات تک تمام ایم موضوعات شال این - دور کی زبان ش معيدا لسال وجرا كالداخيات كالدويام كين القاى المام الديك كانت فتربي الدا في تعدد تسايف الكتان بر الكريزى زبان برشائع موسى الد بعد تعبول موسى ان كالعض تراول يرجمن فرخ الالان مينش يكرى الريال وى ياشى الرياك المناف المناف المناف المناف كالمراجب يكري يكنابين تنام سلمانون المايل كرتى بن كودانتشارداخر الن بداكر فدد الفطريات وخيالات فيلح العلق كرك الشكاري عن مضوى بنده جاسكي اورقر آن الكاواتي وثياورة خرت ك لي وعماينا كي -

🛍 مكتبرَرَها نيه وفائية وأسَّناتُو لايُو



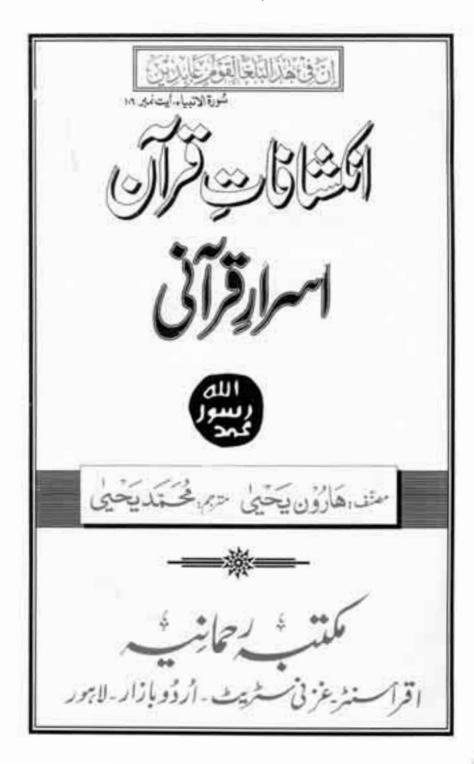

## فهرست عنوانات

| صنح | عنوانات                            |
|-----|------------------------------------|
| 7   | ا۔ کچومعنف کے بارے بی              |
| 13  | ٢- افراح جرج                       |
| 15  | ۳_ منام قاری                       |
| 17  | ۴ - تعارف                          |
| 21  | ۵۔ دعاؤل کی قبولیت                 |
| 25  | ٧ _ پريثان حال کې د ها             |
| 28  | ے۔ دعاؤل کی صد                     |
| 31  | ۸۔ تمام مرادیں بوری کیوں شیس ہوتیں |
| 34  | 9۔ شکر گزار بندوں کے لیے فعتیں     |
| 39  | ا۔ رامنی بدر ضار ہے کے فوائد       |
| 45  | اا۔ باعث پرکت واقعات               |
| 50  | ۱۲۔ ہرمشکل کے ساتھ ایک آ سانی بھی  |
| 52  | ١٣_ ابو جو بقدرا سقطاعت            |
| 54  | ۱۹ و ین پر جلنے بیس آ سانیال       |
| 57  | ١٥ ـ متشلكين كي محروميال           |

#### تناب کے جملہ حقوق محفوظ ہیں

| -                                       |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| . 3111111111111111111111111111111111111 | نام كتاب                                |
|                                         | معنف                                    |
| *************************************** | 3.7                                     |
|                                         | طالع                                    |
| *************************************** | ة مُر                                   |
| *************************************** | مطبع                                    |
|                                         | *************************************** |

طفے کے پیے

مکتبہ العلم ۱۸۔ أردوبازارلاءور

خزینه ملائی اوب الكريم ماركيث أردوبازارلاءور

اسلامی كتب خاند فعنل الهی ماركيث أردوبازارلاءور

کتبه سيدا حمر شبيد الكريم ماركيث أردوبازارلاءور

ح كتبه سيدا حمر شبيد الكريم ماركيث أردوبازارلاءور

ح كتب خاندر شيد بيد راجه بإزارراوليندی

| - 6 | <u> </u>                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 114 | ۳۷۔ نعبتوں میں کی بیشی کے اسرار ورموز             |
| 116 | ٣٨ له اطاعت تغيير اطاعت خدا ب                     |
| 119 | ٣٩۔ موسی اونے کے لیے اتبال رسول شرط لازم ہے       |
| 126 | ۴۰۰ کفارگی اکثریت پر کیسے فلبہ پایا جا سکتا ہے    |
| 131 | ۳۱ به سر بلندی و ین اورتو حید                     |
| 134 | ۲۲_ چندروزوزوزندگی                                |
| 137 | ۳۳ _ کفارکا د لی طور پرمرموب بو حیاتا             |
| 140 | مهم به وانشمندانه نفتگو کی صلاحیت فعمت خدادندی ہے |
| 142 | ۵۶ به ارادون پرنجی یاز پرس ہوگی                   |
| 146 | ۲ ہم۔ محبت عطائے الجی ہے                          |
| 148 | عهر ابل ایمان کی موت کی شان                       |
| 152 | ۴۸ نمازمنگرات سے روکتی ہے                         |
| 154 | ٣٩ _ الشيركان مجفر الشكيم                         |
| 157 | ۵۰۔ عزت واقتد اراللہ کے ہاتھ جن ہے                |
| 159 | ۵۱ ـ مىراطىتىقىم كى تايش                          |
| 161 | ۵۲ ـ رجوع الى الله بذر بعدا طاعت                  |
| 164 | ۵۳ نفس انسانی اور تر غیب گناو                     |
| 167 | ۵۴۔ دولت فائنہ بھی تو ہے۔۔۔۔۔۔                    |
| 172 | ۵۵ _ كفار كوفورا مزاكيول نبيل ملتى ؟              |
| 175 | 2 ٥ - ما حاصل بحث                                 |

| - 4 - |
|-------|
| 61    |
| 63    |
| 68    |
| 70    |
| 73    |
| 74    |
| 76    |
| 79    |
| 82    |
| 84    |
| 86    |
| 90    |
| 93    |
| 95    |
| 97    |
| 98    |
| 101   |
| 104   |
| 106   |
| 109   |
| 112   |
|       |

### کیجے مصنف کے بارے میں

مصنف جو ہارون کی گی گام ہے لکھتے ہیں 1901ء میں انقرہ میں پیدا
ہوے اپنی پرائمری اور سینڈری تعلیم انقرہ میں کممل کی پیرا سنبول کی اسمر سینان ا
ہو غورش ہے آرٹس کی اور استنبول ہو نیورش ہے فلنے کی ڈگری حاصل گی۔ ۱۹۸۰ء
ہوغورش ہے کے اوائل میں تعنیف و تالیف کا کام شروع کیا اور سیاست اور ایمانیات
ہو حتالتہ سائنسی موضوعات پر متعدد کتا ہیں تکھیں۔ جنہیں علمی حلقول میں خاصی
پذیرائی حاصل ہوئی۔ ہارون بیجی نے نظریئے ارتفا کے متوان ہے کی جانے والی جنسازیوں اور قریب کاریوں کو بے نقاب کر کے ڈارون ازم اور دیگر باطن فلسفوں
کے ہاہمی تعلق ہے پیدا شدہ می ایموں کو بھی طشت از ہام کر دیا ہے۔

مصنف کا قلمی نام " بارون" اور " یجی " ان ووجلیل القدر توفیرول کے ناموں کی یاو ولاتا ہے جو کفر اور شرک کے فلاف بھیٹ برسر پرکارر ہے۔ ہارون بجی کا تصافیف کے سرور ق پر نی اگرم بھیٹ کی مہران کے مواد سے ایک گہرے معنوی تعلق کو فلا ہر کرتی ہے۔ یہ مہر فدا کی آخری گنا ہر کرتی ہے فام اور سلسلہ نبوت کی آخری کرتی کا نشان ہے۔ مصنف نے قرآن وسنت سے رہنمائی عاصل کر نبوت کی آخری کرتی کا نشان ہے۔ مصنف نے قرآن وسنت سے رہنمائی عاصل کر کے بے فدا نظریات کی محارت کے ہرستون کو گرانا اپنا نصب العین بنالیا ہے۔ تاکہ نہ بہب کے فلاف المحنے والی ہر شورش وب جائے اور خدا کے آخری پیغام کا برحق ہوتا کا برت ہوتا ہو گابت ہوجائے۔ بیاس نبی کی مہر ہے جو وائش و حکمت اورا فلاتی عالیہ کے بلند ترین مقام پر فائز تنے اس مہر کو ہم نے آپ کے قول فیصل کی علامت کے طور پر استعمال کیا

| 176 | ے۔ نظر بیارتاء معلوق کوخالق ہےدور کرنے کی سازش! |
|-----|-------------------------------------------------|
| 177 | آ ڈارون ازم کی سائنسی موت                       |
| 179 | أأ يبلاستك كران                                 |
| 179 | الا زعرگی از زعرگی بروید                        |
| 181 | ١٧١٧ عنوين صدي کي بينتيبرمسائل                  |
| 182 | ٧ زندگي کې ډېمپيه وساخت                         |
| 184 | ٧١ ارتقاء کی فرمنتی میکانیات                    |
| 186 | VII دُارونيت نِواورعمل تغيرات                   |
| 188 | VIII متجرات کاریکار دٔ 'درمیانی کژیوں کا فقدان  |
| 189 | IX امیدی نامیدی چی بدل تنین                     |
| 190 | X ارتفائے انسان کی اصل کہائی                    |
| 194 | اX آنگھاورکان کی ٹیکنالو بٹی                    |
| 197 | XII د ماغ كاندر بسارت اور اعت كاشعور كبال سآيا؟ |
| 198 | XIII باد و برستان عقید و                        |

اس میں کوئی شک نہیں کہ بیاسب پچھ قرآن مجید کی جامعیت اوراس کے پڑتا ٹیمر کلام کا الجاز ہے' مصنف کوخود پر یقینا کوئی نازنہیں ہے۔ وہ خدا کے بتائے ہوئے صراط متنقیم پر چلنے کی گوشش کررہا ہے اور دوسروں کو بھی اس راہتے پر لانے کا ذراید بنتا جا بتا ہے۔اس کے علاوہ ان تصانیف کا کوئی مادی مقصد نہیں ہے۔

ان حقائق کے چیش نظر جو حضرات دوسروں گوان چیٹم کشا کتا ہوں کے مطالع کی ترغیب دیں گے اور انہیں خدا کے مخلص بندے بیٹنے میں مدوویں گے اور منداللہ ماجور بوں گے ان کی بیرخدمت ان کے لئے بیٹینا تو شئرآ خرت بیٹے گی۔

وری ا ثنایہ کہنا ہے جاند ہوگا کہ موام کوشکوک وشہبات میں جتنا کرنے اور نظریاتی اختثارے دو جار کرنے والی کتابوں کی اشاعت وقت اور قوت کے ضیاح کے سوا پھونیں ہیں۔ ہے مقصد کامی جانے والی کتابیں قار کین کے دلوں سے نہ شکوک ورکرتی ہیں اور نہ کوئی اور فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ان کتابوں کا مقصد مصنف کی قوت تح ایم برحانا نہیں بلکہ لوگوں کے ایمان کو متزلز ل ہونے ہے بچانا ہے۔ جن معظم اس کو ایک ورصطالعہ کرکے وکی لیں۔ ان کا ول گوائی وے گا اور نے کی کا مطلح نظر دیا گوتھا کہ ہے بچانا اور کی ان کا ول گوائی وے گا کہ بارون بھی کا مطلح نظر دیا گوتھا کہ سے بچانا اور قرآن جو یہ کا گوری کا ایمان کو دول کا ایمان کو دول کا ایمان کی دولت سے بالا مال ہو جانا مصنف کے فرد کیک اس کی سب سے بوی کا میالی ہے۔

یونظ انجی طرح و بن نظین رہنا جائے گدآ ن کے مسلمان کا سب سے برا البید ایمانیات اور ب ایمانی کے مافین جاری کھاش ہے۔ مختف نظریات ایک ووسرے سے برسر پرکار میں اور باقی و نیا کی طرح مسلمان بھی ان نظریاتی آ ویزشوں کی زومیں آئے ہوئے میں -اس صورت حال کا خاتر صرف ای صورت میں بوسکتا المشرافات قرآن --- الله --- ا --- الله --

مصنف کی تمام تمایوں کا ایک ہی متصد ہے۔۔۔۔۔ اوگوں کو قرآن کا پیغام پہنا ہا۔۔۔۔ اوگوں کو قرآن کا پیغام پہنا گانا ان میں انداز میں تعدد ہے۔۔۔۔۔ اور اس میں تعدد کی آئی کا اٹبات اس کی اور اس میلسط میں ان کی مناسب حوصلہ افرائی کرنا - مثلاً خدا کی آئی کا اٹبات اس کی وحدا نیت اور زندگی بعد از موت پر فور وخوش کے ساتھ ساتھ ہے خدا تھام بائے زندگی کی بنیا دول کے کو کھلے بین کوبھی آ شکار کرتا۔۔

بارون بیجیٰ کے قارئین برصغیر یا کشان و ہندے لے کرا امریکہ تک انگلینڈ ے لے کرانڈ و نیٹیا تک پولینڈ ہے لے کر ہوشیا تک اور پین ہے لے کر براز مل تك برملك بين موجود بين- ان كى بعض كنابين الكريزي فرانسين برمن اطالوي " پرتگیزی ٔ اردو ٔ عربی ٔ البانوی ٔ روی ٔ سر بوکروٹ ( بوسنین ) بوگورژکش اور ایڈونیشی زبانول چن بھی دستیاب ہیں الفرض و نیا مجر میں ان کی کتب کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا ہے- ان تصانیف کی وجہ سے بے شارا فراد خدا پر ایمان لائے اور بصیرت ایماتی ہے مالا مال ہوئے – ان کتابول میں تجری ہوئی تحکت و دانش اور سبل الفہم اغداز بیان قاری کے ول وہ ماغ کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ فاصل مصنف کا مالل اور ول نشین اسلوب پڑھنے والوں کے خیالات کوا بی گرفت میں لیتا چلا جاتا ہے اور ان پر فیمر اسلامی نظریات کافسوں دم تو رُ جا تا ہے۔ بیمکن عیشیں ہے کہ کو کی مخص ان کتابوں کو بغور پڑھنے کے بعد بھی ماڈ و پرستانہ فلسفوں اور الحادود ہریت کا پر بیار کرتارہے۔اگر کچھاوگ ایسا کررے ہوں تو بیان کامحض جذباتی اصرار جوگا کیونکہ ان کتابوں نے ان نظریات کونٹے و بن ہے اکھاڑ کرر کھ دیا ہے۔ کفر وار تدا دگی بنیاد وں پراستوار تمام عصرى تحريكين آن نظرياتي طوريز زبردست فكست = دوجار دو چكى ين- بارون يكي كي تصافيف نے ان مي كوئي جان تيں تھوڑي- الشهرة ال

ے ( x x v i i ) معققت تقاریر اور الا زمانیت ( x x i x ) دارون ازم کا کالا جادو (xxxx) نیر بیب دارونیت (xxxi) بیل سوالات بیل نظریه ارتفاکا انبدام (xxxii) الله تک بزرید عمل رسائی (xxxii) سائنس بزرید تقرآن (xxxii) رندگی کا حقیق منع (xxxv) طلبه که اندر شعور (xxxvi) ایک سلسله مجوات (xxxvi) آیک سلسله مجوات (xxxvii) تخلیق کا کتات (xxxvii) مجوات قرآن (xxxix) فطرت کی مناحیال (xLi) جاندارول کے رویے میں ذبات اور اور ایثار دات (xLi) فطرت کی مناحیال (xLi) جاندارول کے رویے میں ذبات اور اور ایثار دات (xLiv) فطرت کی مجوز و (xLiv) خات (xLiv) فطرت کی شرون ازم کا خات (xLiv) فیر کا در مجوز و (x v i) کتاب (xliv) کی تاثیر (xlivi) کی تاثیر (xlivi) کورن کے اندر نشانی (xliv) کی تاثیر (xlivi) کی تاثیر (xlivi) کا مونیت ایک نشانی (xliv) وجود انسانی ... ایک نشانی (li) وجود انسانی ... ایک نشانی (lv) وجود انسانی ...

مصنف نے بچوں کے لئے یہ کتا میں لکھی ہیں۔(۱) بچو. ڈارون نے جھوٹ بولا تھا(۱۱) جا نداروں کی ونیا(۱۱۱) آ سانوں میں جلال و جمال(۱۷) ہمارے نئے دوستوں کی ونیا(۷) چود تیمیاں اور شہد کی کھیاں اپنے چھتے کیے بناتی ہیں(۷۱) سگ آئی: ماہر بندسازی-

فاضل مصنف نے قرآنی موضوعات پر جو کتا بین لکھی بین ان کے عنوانات درخ ذیل بین: قرآن کے بنیادی تصورات قرآن کی اخلاقی اقدار فہم قرآن -۱۳۴۳ کیا تج پر بھی غور کیا کفر کی کج فہمیاں رجوخ الی اللہ جابل معاشرے سے اظہار لاتفاقی اہل ایمان کا اصل گھر ابہشت علم قرآن قرآن کا اشاریہ اللہ کے لئے جرت قرآن کی روشنی میں منافق کا کروار اسائے باری تعالیٰ منافقت کے اصل رواز

ے کے گفر کو نظریاتی طور پر فکلت دی جائے اور بر فض کو کمالات تخلیق ریانی اور قرآ نی اخلاقیات کا قائل کیا جائے اور اس پر بیہ واضح کیا جائے کہ نجات و کا میا بی کا واحد راستہ قرآ ن مجیدے۔

آج کی دنیا کے حالات کود کیلئے کہ جرطرف تشد دکر پشن اور تصادم وکھٹا کہ جرطرف تشد دکر پشن اور تصادم وکھٹا ٹس برپا ہے ' پیصورت حال فوری توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔اس میں جنٹنی تا خیروا تع ہوگی نقصان اتناہی زیاد و ہوگا -

یہ کہنا مبالغہ آ رائی ٹیبل ہوگا کہ ہارون کیجی کی تصانیف نے اصلاح احوال شن قائدانہ کردارادا کیا ہے۔ انشاءاللہ میہ ایسویں صدی کوامن وافساف کی صدی بنائے اور قرآن میں کئے گئے وعد وُمسرت وشاو مانی کی پخیل کاؤر بعید بنیں گی۔ فاضل مصنف کی کتابوں میں مندرجہ ذیل مطبوعات شامل ہیں۔

(۱) فری میمن کا نیا نظام (۱۱) یبودیت اور فری میسنری (۱۱۱) ؤارون ازم انسانیت

کے لئے جاہ کاریوں کا پیغام (۱۷) کیونزم ......گات میں (۷) ۋارون ازم انسانیت نظرید: فاشرم (۷۱) یونیا میں خفیہ باتھ (۷۱۱) عالمگیر جای کے پس پردو مناظر (۷۱۱) دیشت گردی کے پس پردو (۱۲) عالمگیر جای کے پس پردو مناظر (۷۱۱) دیشت گردی کے پس پردو (۱۲) اسرائیل کا کردی کارؤ (۱۲) مسائل کا حل: قرآنی اخلاقیات (۱۲) سائل کا حل: (۱۲) المبائی جھیار : رومانیت قرآنی اخلاقیات (۱۲) سائل کا حل: (۱۲) المبائل کا کردی کارؤ (۱۲) مسائل کا حل: (۱۲) میرانی از از (۱۲) میرانی و نیا کا رجوح الی الله (۱۲) فریب ارتقالی (۱۳) ملیبر داران ارتقاکی دووں کا جامع جواب (۱۲) ارتقائی کذب بیانیاں (۱۲) میرانی کارنگری اصل (۱۲) میرانی کی مقل کی کارنگری اصل (۱۲) میرانی کی مقلت کی نشانیاں میں چہارئو (۱۲) اس و نیا میں زندگی کی اصل حقیقت (۱۲) میرانی (۱۲) (۱۲) میرانی (۱۲) میرانی (۱۲) میرانی (۱۲) میرانی (۱۲) میرانی کا آغاز ہوچکا حقیقت (۱۲) میرانی کی کی اصل حقیقت (۱۲) میرانی کا کارنگری کی اصل حقیقت (۱۲) میرانی کی کی اصل حقیقت (۱۲) میرانی کی کی اصل حقیقت کی نشانیاں میں جہارئو (۱۲) میرانی کی اصل حقیقت کی نشانیاں میں در (۱۲) میرانی کی اصل حقیقت کی نشانیاں میں در (۱۲) میرانی (۱۲) میرانی کی اصل حقیقت (۱۲) میرانی کی کی اصل حقیقت کی نشانیاں میرانی (۱۲) میرانی کی تات بعد از ممات کا آغاز ہوچکا

# عرض مترجم

قاصل مصنف بارون بحجیٰ اس سرزین سے سکالر ہیں جبال مصطفیٰ کمال سے وور حكمراني مين لاوينيت (سيكولرازم) كوز بروست عروج ملا- چس مين حميت ويل كَ علم بروارول كومختف متم كي تعزيري كارروائيون كا نشانه بنهاية الاوراسلامي شعائر كي اتنی تفتیک اڑائی گئی کہ کسی غیرمسلم حکران کوبھی اس حد تک جانے کی جمت نہ ہوسکی تھی۔ یہاں تک خدا کواس کے اصلی نام'' اللہ'' ہے بکار نامنوع قرار دے دیا گیا' البية تركى زبان مِين خداكو'' تا نرى' ' كينے كى اجازت تقى - مر لي مِين آ ذاك بجي ممنوت قرار يا كني غرضيكه لا ويني اسية يور الا وَالشَّكْر سميت طويل عرصه تك ونديَّ تي ري -اس پس منظروا لے ملک میں وین شخصیات کو بے پناوقر بانیاں وے کراسلای تعلیمات کے احیاء کے لئے جدو جہد کرنا پڑی ۔ بعض لوگ جماعتوں اور تحظیموں کی صورت میں اسلام کی تبلیغ کے لئے مساقی بروے کارلارے میں تو بعض قلم کے وربعہ جباد کررہے ہیں-اس کتاب کے مصنف ہارون کجی ایک متاز ندہجی سکالر ہیں جنبوں نے اسلام کے حوالے ہے سائنسی موضوعات پر در جنول کتابیں لکھی ہیں اور ان سائنسی افکار ہر براہ راست ضربی الکائی جی جن کی بنیاد پر لادین عناصر اسلامی تعلیمات *کوشنے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔* بارون بچی نے''حملہ بہترین وفائ ے"(OFFENCE IS BEST DEFENCE) کے اصول یران نام تباوسائنسی قلعوں مے گولہ باری کی ہے جن کے اندر سائنس کی بجائے لا ویٹی ا افكار كومنظم كيا جاريا تعا- ذارون ك نظرية ارتقايران كي كرفت خاص طورير قابل

جوابات قرآني موت حشر اورجبنم انبيا عليهم السلام كي جدو جبد انسان كا كلا وشن: شيطان ببتان عظيم برستش اصنام پيغام البي اورقر آن پراعتر اضات ند بب جامليت غرورشیطان' قرآنی وعائمی' قرآن میں شعور کی اہمیت' بوم حشر' مت بھو لئے' قرآنی فیطے جونظرا نداز کرو کے گئے جابل معاشرے میں انسانی کروار قرآن میں مبرک اہمیت معلومات قرآنی پخته ایمان تو یہ سے پہلے ہمارے پیفیروں کے ارشادات اہل ا بمان کی رحمہ لی کے واقعات مختیت الٰہی تشکیک کی تناو کاریاں ظہور تنے 'حسن زندگی قرآن کی روشنی میں جمالیات الٰہی کا مرقع ۱۳٬۳۰۴ ناانصافی جوتفحیک انسانیت ہے' راز آ زیاکش وابتلا، مختلند کون .. قر آن کی روشنی ش اند ہب لاند ہبت کے خلاف معرکہ' پوسٹ کاسکول' نیکیوں کا تحالف' تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کے خلاف الزام تراشال راو بدايت كي ابميت خودكو دعوكه كيول ويية جوا اسلام: آسانيول كا وين أ چوش اوراستقلال قرآن کی روشنی میں میر چیز کے بارے میں خوش گمانی ورآن کی فیبر وانشمندانهٔ تغییرا اسرار قرآنی اجراً ت ایمانی 'پُرامیدی قرآن کی روشی مین انساف اور رواداری قرآن کی روشنی میں اسلام کے بنیادی ارکان اور وولوگ جوقرآن نیس -1122

## بنام قاری

اس کتاب میں ہم نے '' نظریئے ارتقائے انہدام'' کے لئے ایک الگ باب
(باب آخر) مخصوص کیا ہے۔ اس کا سب یہ ہے کہ دنیا میں جینے روحانیت وشمن
نظریات وافکار پائے جاتے ہیں یہ نظریہ ان کی بنیاد ہے۔ چوککہ ڈارون کا نظریہ
هینت تخلیق کے افکار پرمنی ہے اس لئے گزشتہ مہما سال کے دوران بہت ہے لوگ ان بنا پرائیمان کی ووران بہت ہے لوگ ان بنا پرائیمان کی وولت ہے محروم ہو گئے یا کم از کم' شکوک وشیبات میں جتلا ہو گئے۔
چنا نچ اس نظریئے کے فریب کو بے نقاب کرنا ہماری اہم ڈمہ داری ہے کیونکہ اس کا دین کے ساتھ گہر اتعلق ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہمارے کی قاری کو ہماری کتابوں میں ہے کوئی ایک بی پڑھے گا آگ باب مخصوص کرویا جائے۔

این کرنے کے لئے الگ باب مخصوص کرویا جائے۔

فاضل مصنف نے اپنی تمام کتابوں میں ایمان و مقیدہ سے متعلقہ تمام مسائل پر قرآنی آبی آبی تھے اوراس کے برقرآنی آبی آبی میں اظہار خیال کیا ہے اور لوگوں کو کلام البی بچھے اوراس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے۔ خدا کی نشا نیوں سے متعلقہ تمام موضوعات کی اس انداز میں وضاحت کی گئی ہے کہ قاری کا ذبین برشک و شہد ہے پاک ہوجاتا ہے انداز بیان ایسا ساوہ و سلیس ہے تھنی اور ہے لاگ ہے کہ ہر محراور ہر ذوق کا آوی انداز بیان ایسا ساوہ و سلیس ہے تھنی اور ہے لاگ ہے کہ ہر محراور ہر ذوق کا آوی انداز بیان ایسا سائی لیس منظر رکھتا ہو کما حقہ استفادہ کرسکتا ہے۔ ان کتابوں کے مؤثر اور و لئشین انداز بیان کی وجہ ہے ایک بی نشست میں پوری کتاب پڑھی جا سکتی ہے۔ اور و لئشین انداز بیان کی وجہ ہے ایک بی نشست میں پوری کتاب پڑھی جا سکتی ہے۔ حق کہ دوجانیت کے کنری الفین بھی ان کتابوں میں بیان کردہ حقائق سے متاثر ہوئے

حسین قرار پائی ہے فاشل مصنف نے اس نظریہ سے علمبر داروں کی مادو پر تی کو ہے۔ نقاب کرے رکودیا ہے۔

ہارون مجی نے ندصرف قرآنی تعلیمات اور اسلامی فلنے کاعلم بلند کیا ہے بلکہ اسلامی تصوف کو بھی عام میعنی غیرصوفیا شازبان میں اپنے قار مین تک پیٹھایا ہے اور ہر موضوع اور ہر نقطے کے لئے قرآنی آیات کے حوالے دیے ہیں-

ان کی کتابوں کا دنیا کی تقریباً ہر قابل ذکر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی میں اور اسلام کے فکری انتقلاب کے لئے راہ ہموار کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ اردو کے قار کین بھی ان کتابوں سے کماحقہ استفادہ کر سکیں سے۔

> و ما علينا الآالبلاغ. محمد يحي ايم السال الل في

356 جبال زيب بلاك علامه ا قبال ثاؤن لا مور

ۇن 7831161

كم جون المناية



#### تعارف

بہت ہے لوگ ہے مومن ہونے کا وفویٰ کرنے کے باو جو و در تقیقت قرآن برایان نیمیں رکھتے - غلا اور قرمود وعقائد ہے چھٹے رہتے ہیں اور ساری زندگی انہی برفریب خیالات اور تناقش نظریات کی جول جیلیوں ہیں گزار دیتے ہیں - لیکن قرآن ان کی ہر کوایٹ لئے مشعل را واور رہنما بنائے ہے گریزاں رہتے ہیں - حالا گلہ قرآن می ہر شخص کے لئے مشعل را واحد ذراجہ ہے جس میں خدا کے داز ہائے تخلیق انہی درست شخص کے لئے مشکل علم کا واحد ذراجہ ہے جس میں خدا کے داز ہائے تخلیق انہی درست ترین اور خالص ترین شکل میں موجود ہیں - جو معلومات قرآن پرمنی نہ وال و و متناقش ہیں ابتدا و و متناقش میں ابتدا و میں اور و و آخرت میں خود کو و اگل تراپ میں گرین ہیں اور و و آخرت میں خود کو و اگل اور بیل کر قرار ہیں ہور کر ایس کی سے کر گرار یا گیں گرانی کا اب میں گرانی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور و و آخرت میں خود کو و اگل کا اب میں گرانی کی گرانی کی گرانی کا کر گران یا گیں گے۔

قر آن مجید بی خدا و ند تعالی نے انسانوں گواوام و نوابی اور اعلی اظلاقی معیارات ہے آگا گا ہے۔ یہ ہم مطلع کیا ہے۔ یہ ہم معالم کی اور یجی راز میں ایک تقیقت شناس نگاوز ندگی تجران کا مشاہد وکر بمتی ہے۔ قرآن ان کا واحد من میں اور اور نور نور بی ہم ہم کی اور ذریعے نہیں ہے۔ قرآن ان کا واحد من کی اور اور ناخذ ہے کوئی اور نام ناز ول اور نام کی اور نام نام کی اور نام کی اور نام نام کی کا داروں کا دروں کا دروان راز ول کو کہیں اور سے تلاش نبیس کر سکتا۔

اور میہ بات کہ بعض اوگ ان راز ول تک رسائی نہیں یا سکتے جب کہ بعض اوگ قرآن میں پوشیدہ پیقاموں تک فوراً پہنچ جاتے میں ، بیا یک اور خدائی راز ہے۔ جو

بغیرٹیں دیتے - فاصل مصنف کی یہ کتاب اس کی ویگر کتابوں کی طرح انفرادی طور پر مجھی پڑھی جاسکتی ہے- اور چندا فرادا کیک گروپ کی صورت میں بھی پڑھ کتے ہیں اور دوران مطالعہ جا ہیں تو اپنی آپی آ را مکا وظہار بھی کر سکتے ہیں - بطور گروپ مطالعہ کے دوران ایک دوسرے کواپنے ذاتی خیالات ہے آگا وکرنے سے سب ارکان کو بہت فائد وہن جیکتے سکتا ہے-

ان کتابوں کا مطالعہ کرنا اوران سے دوسروں کواستفاد وکرنے کا موقع دینا ا دین کی بہت بڑی خدمت ہوگا کیونکہ بیصرف اور سرف خدا کی خوشنودی کی خاطر کلھی گئی ہیں - بیعقبد سے میں پہنتی لانے اور قلب کو مطمئن کرنے کا ب حدموثر ڈریعہ ٹابت ہوں گی اس کے جو حضرات دوسروں تک خدجب کا پیغام پہنچانا چاہے ہوں ان کے لئے اس کا بہترین طریقہ یہ کہ دوانیس ان کتابوں کے پڑھنے گی تر فیب دیں اور برمکن طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کریں -

ان کتابوں میں آپ کو بعض دوسری کتابوں کی طرح مصنف کے ذاتی خیالات سے سابقہ قبیں پڑے گا اور نہ ہی مشتبہ و مشکوک ذرائع پر بنی وضاحتوں اوراحترام ومقیدت سے بنی سطح قتم کے اسلوبوں سے دوجار ہونا پڑے گا جو وسو سے اور مدم تیتن پیدا کرتے ہیں اور قاری کو تنوطیت میں جتا کر کے گمراہی کے اندھیروں کی طرف دیجیل دیتے ہیں۔

#### اظهار ذيل كي آيت من كياب:

﴿ وَلَسْوَلُ مِن الْقُوانِ مَا هُو شِعَاءُ وَرَحْمَةً لِلْمُومِئِنَ وَلا يَزِيْدُ الطَّالِمِيْنَ الْا خَسَارًا ٥ ﴿ وَسِرَا بِنِي الرَّبِلِيِّ ١٨٢)

" ہم ای قرآن کے سلسلہ سنزیل میں وہ پھھٹازل کررہے ہیں جو مائے والوں کے لئے تو شفااور رحمت ہے مگر فلا کموں کے لئے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافینیس کرتا" -

سیکتاب ان موضوعات سے متعلق ہے جنہیں قرآن نے اللہ کی نشانیاں اور
اس کی حکمتیں قرار دیا ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کی توجیان آیات میں
بیان کردہ حکمتوں کی طرف مبذول ہوجاتی ہے۔ جس کے بعد انسان پرلازم آتا ہے
کہ وہ ان حکمتوں پرغور کرے اور واقعات کا قرآن کی روشنی میں جائزو لے۔ ایسا
کرنے سے انسان پر پیچیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ قرآن انسان کی زندگی پرہمی اس
طرح حادی ہے جس طرح دوسری چیزوں پر ہے اس کی حکمت ذرے ذرے پر حادی

جوخی انسان می بیدار ہوتا ہے ہر طرف خدا کی مختوں کے مظاہر کی فراوانی

ہاتا ہے۔ ان مختوں ہے آگا ہی کے لئے اسے سرف اس امرکی ضرورت ہے کہ وو

ہاتا ہے۔ ان مختوں ہے آگا ہی کے لئے اسے سرف اس امرکی ضرورت ہے کہ وو

ہاتا ہے۔ پھرا سے محسوں ہوگا کہ اس کی زعم گی باطل قوا نیمن پر عمل سے بغیر گزر کئی ہاور

ہاتے۔ پھرا سے محسوں ہوگا کہ اس کی زعم گی باطل قوا نیمن پر عمل سے بغیر گزر کئی ہاور

ہارت کی دہت می و نیاصد یول ہے جس راو پر چل رہی ہے وہ سے جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ جو

گرائی ہے گڑھے میں گرے ہوئے جی ۔ بچ وہی ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ جو
مختص بھی خلوص ول ہے قرآن پڑ حتا ہے اور گرد و چیش کے واقعات کوای کی روشنی میں

دیکھتا ہے وہ خدا کا ولی ہے خدایت بنا ہے اپنی مختوں ہے باخبر کرد ہے گا۔ اس خورو تد پر

لوگ قرآن میں بتائے ہوئے حقائق کی تبدیک ہوئینے کی کوشش نہیں کرتے ہمیشہ ابتلاؤں اور مشکلات ہے وہ جار دہتے ہیں۔ اس پر طروبیہ کہ وہ اپنی ان ابتلاؤں اور آزبائشوں کے سب سے بھی بالگل ہے خبر رہتے ہیں۔ ان کے برعکس جولوگ ان رازوں کو معلوم کر لیتے ہیں وہ اطمینان وسکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ چنا نچے قرآن نے نمیایت واضح اور آسان فہم انداز ہیں فرمایا ہے:

أيّا أيها السّاسُ قلد حاء كُم برهانُ مِن رَبُّكَم و الوَلْمَا اللَّكُم تُورًا مُنينًا ٥ فامًا اللَّذِينَ امنوا باللَّه واغتصمُوا به فسيلُ حَلْهَمُ في رحمة مُندُ و فضل و يهديهم الله صواطا مُن فينمًا ٥ ٠٠

وسررة السلدا فقاة الاغار

''اوگوا تمہارے دب کی طرف ہے تمہارے پاس دلیل روشن آگئی ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے چوشہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے آپ جولوگ اللہ کی بات مان لیس کے اور اس کی پناو ڈھونڈیس کے ان کواللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل وکرم کے وامن میں لے لے گااور اپنی طرف آنے کا سید ھاراستہ ان کودکھادے گا''۔

تا ہم انسانوں کی اکثریت انہائی ویجدہ مسائل مل کرنے کی صلاحیت اور چکرا و یہ والے الم ہم فاسفوں کو ملی جامہ بہنا سکتے کی المیت رکھنے کے باوجووقر آن کریم کی اس واستے اور مادو ہات کو بچھنے سے قاصر رہتی ہے۔ یہ کتاب جس انداز میں وضاحت کرتی ہوئی ہو دو اپنی جگہ پر ایک اہم راز ہے۔ یہ لوگ اس عارضی و نیا میں تیزی سے برتی ہوئی زندگی کی خصیح طور پر سچھے بغیر ہر روز اپنی موت کے قریب تر پہنی رہ ہیں۔ یہ قرآنی حقائق الل ایمان کے لئے ایک فعت ہیں جب کہ مکرین کے لئے اس و نیا میں جبی و بال اوراؤیت ہیں اور آخرت میں بھی عذاب بنیں گے۔ خدانے اس حقیقت کا مجمی و بال اوراؤیت ہیں اور آخرت میں بھی عذاب بنیں گے۔ خدانے اس حقیقت کا

### خدادعاؤل كاجواب ديتاہے

خدائے تا در و مطلق جو نہایت رقم کرنے والا اور بے حدم مہر ہان ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ و وانسان کے بے حدقریب ہے جب کوئی بندو اس کے سامنے ہاتھ چھیلاتا ہے تو وواس کی وعا کوشرف قبولیت بخشا ہے۔ ذیل کی آیت قرآنی ملاحظ فرمائے:

اوان سالک عدادی علی فاتی فرنت أجب دغو فالله ع ادا دعان فلیست خوان سالک عدادی علی فاتی فرنت أجب دغو فالله ع ادا دعان فلیست خوانی رکتومتوایی لعلقه بر شاور که و سورة الدو و ۱۸۳۳ معلق پوچیس تو الاورا میرے بی میرے متعلق پوچیس تو الین بتا دو که میں ان حقریب می دول - نیاد نے والا جب بجے نیار تا میں اس کی پکار (شتا اور) جواب و بتا جول - لبندا الهیس جا ہے کہ میری دووت پر لبیک کمیں اور مجھ پر ایمان لا کمیں - ( میر بات تم آئیس سا دو) شاید که دوراوراست بالیس ا-

جیسا کداس آیت میں گہا گیا ہے خدا ہر کسی کے قریب ہے اے ہر کسی گ خواہشات فیڈ ہات خیالات کے ہوئے ہر لفظ ہر سرگوشی حتی کہ خیالات کے انہار سلے دہی ہوئی ہر تمنا کی خبر ہے چنا نچے جو کوئی بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا کو شتا ہے اور اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان پر خدا کا کرم اور اس کی منایات کا شوت ہے۔ وہ قاور مطلق ہے کوئی چنج بھی اس کی طاقت ہے باہر نیس ۔ وہلیم وجبیر ہے۔ کا کنات میں جو پچھو بھی کیا یا جاتا ہے وہ

کے بعد ووال نتیج پر پنچ گا کہ خدا وحدہ الاشریک ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جیسا کہ ان آیات میں بتایا گیاہے:

وسراحر ليحدد عداده

" منقریب ہم ان کواپی نشانیاں آفاق میں بھی وکھا کیں گے اور ان کے
اپ نقس میں بھی - بیبال بھٹ کد ان پر سے بات کھل جائے گی کہ سے
(قرآن) واقعی برخل ہے - کیا ہے بات کافی نبین ہے کہ تیرارب ہر چیز کا
شاہر ہے - آگاور ہوا یالوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں سن رکھوو و ہر چیز برمحیط ہے " -

وَوَيِدُ غُ الْانْسَانُ بِالشُّرِّ دُعَاهُ فَ بِالْحَبِرِ وَكَانَ الْانْسَانُ عِجُولُاهِ ﴾ وسي السرائيل ١١٠)

''انسان شراس طرح ما تکمّا ہے جس طرح خیر ماتکنی جا ہے' انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے''۔

انسان کی ما تلی ہوئی ہر وعا خیر ہی نہیں ہوسکتی - مثال کے طور پر ایک شخص خدا ے بید عا کرسکتا ہے کدا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے جا کدا داور دولت عطا کی جائے - تاہم ہوسکتا ہے کہ خدا کے نز دیک اس کی اس استدعا میں خیر موجود نہ ہواوریہ خوشحالی اس کے بچول کے لیے خدا ہے دوری کا باعث بن سکتی ہو- اس لحاظ ہے خدا اس فخص کی بکار کوسنتا ہے اور اس کوبطور عبادت قبول فر مالیتا ہے اس طرح اس وعا کا جواب بہترین طریقے ہے دے دیتا ہے۔ ایک متبادل صورت یہ ہے کہ ایک فخص دعا كرتا ب كداس تقرر مي كوئي تا خيرواقع نه و- تا بم بوسكا ب كداس كا منزل مقسود مقرره وقت کے بعد پہنچنا بہتر ہوا وراس وقت اس کی ملاقات ایسے مخص ہے ہو جائے جس سے ملنا اس کی دائمی زندگی کے لئے فائدہ مند ہو- خدا اس بات کو جانیا ہے وہ اس دعا کا جواب اس شکل میں نبیں دیتا جس شکل کوانسان نے اپنے حق میں بہتر سمجھا تھا' بلکہ بہترین انداز میں د عا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی خدا اس بندے کی بات سنتا ہے حکین جب وہ و کیتا ہے کہ اس دعا میں اس کے لئے بھلائی نبیں ہے تو وہ ایسی صورت حال پیدافر مادیتا ہے جواس کے لئے بہترین ٹابت ہوتی ہے۔ وعاؤں کا یہ بہت اہم رازے جے ہمیشہ ؤہن میں رکھنا جا ہے۔

جب بین محسوس ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی'ٹا واقفان راز الّہی بیرفرش کر لیتے جی کہ خدائے ان کی نہیں تن- بیرمفروضہ یقییٹالاعلمی پرمنی ہے کیونکہ خداخو دفریا تا ہے: ﴿ وَ لَكُونَ الْحُوبُ الْهِ مِنَ حَبُلِ الْوَرِبُلاۤ﴾ (سورة في ٢٠٢)

اس کا ما لک ہے۔ ہروجود اور ہر چیز ... بظاہر پرٹی توت اور بے پناو مال و دولت رکھنے والے انسانوں سے لے کرمہیب اجرام فلکی سے لے کرزیمن پریائے جانے والے چھوٹے سے چھوٹے جا تدار تک .....مب اللہ کے بیں اور اس کے کممل کنٹرول اور وست قدرت میں ہیں۔

جو خض اس صداقت پرائیان رکھتا ہے وہ کی بھی حاجت کے لئے خدا ہے دعا کر سکتا ہے اورامیدرکھ سکتا ہے کہ اس کی دعا ہرگا والی سے شرف قبولیت پائے گی۔ مثال کے طور پر ایک فخض کسی نا قابل علائ بیاری میں جتلا ہے وہ بیٹی طور پر برختم کے علائ کو اس خان کا اس کا کا اس کا اس کا اس کا کا اس کا اس کا اس کا کا اس کا اس کا کا اس کا دیا تا کا اس کا دیا تا کا اس کا کی کا اس کا دیا تا کا اس کا کا اس کا کا اس کا دیا کا اس کا کا کا اس کا کا کا کی کا اس کا کا کا کا اس کا کا کی کا اس کا کا کی کا کی کا اس کا کا کا کی کا اس کا کا کی کا کر کا کا کی کا کی

"کیا میں تہمیں اس ہتھیار کے بارے میں مطلع کر دوں جس سے تم دخمن کے شرے محفوظ ہو جائے ؟ سحابہ ا کے شرے محفوظ ہو جا دّاور تہارے رزق میں بھی فراوانی ہو جائے ؟ سحابہ ا نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتاہیے -اس پر آپ نے فریایا 'منج شام اپنے رب کو باد کیا کروا کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے ' - (مقیم مجموعہ احادیث جامع الفوائد من جامع الاصول دمجمع الزوائد المام تحد بن محد بن سلیمان) تا ہم اس میں ایک اور راز بھی ہے جس کا انتشاف قرآن نے کیا ہے ' وویہ ہے کہ ا

# خدا تنگ دست اور پریشان بندول کی دعا تعیں قبول فرما تا ہے

نمازوں کے اوقات میں بند و خداگی قربت کو واضح طور پر محسوں کرتا ہے۔ یہ قربت اس کے اندر بیخز واکسار اور مختابی کے احساسات میں شدت پیدا کر دیتی ہے۔ جب و واس کے حضور میں دست بستہ ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو محسوں کرتا ہے کہ میں ہے حد کمز ور اور عابز بند و ہوں خدا کے سوا کوئی بھی میری مدونیوں کرسکتا۔ وہ جنتا زیادہ ضرورت مند ہوگا ہی کے تناسب ہے اس کی فماز میں خشوع و خضوں پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر برخض خدا ہے اس می فماز میں خشوع و خضوں پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر برخض خدا ہے اس کی فماز میں خشوع و خضوں پیدا ہوگا۔ مثال بین ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی و قانوں کی دعا میں زیادہ لجا جت اور طیار سے جمال دی ہوئی ہوئی ہوئی و تناسب ہے۔ اس کی فرے ہوئے اور طیار سے کے گرنے کے کہر و کہر و کہر و کہر و ان کی و ما و ک کی کہر اس و کہر و ان کی و ما و ک کی کہر و کہر و کہر و کہر و کہر و کہا کہ کی کہر و کہر

﴿ قُلْ مَنْ يُنجُّنِكُو مِنْ طُلْمَاتُ الدِّ وِ البَحْوِ تِدْعَوْنِهُ تِصَوْعًا وَ خَفَيَةً لِنَّ الْجَمَّا مِنْ هَذَهُ لِنَكُونِنَ مِن الشَّاكِرِينَ ٥ ﴾

(15:00 Vilga)

"اے جی ان ہے ہوچہو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون حمہیں

'' ہم اس کی رگ گرون ہے بھی زیاد واس ہے تریب ہیں''۔ کوئی شخص خواد ہو پھو بھی کہے وہ اس کے ایک ایک لفظ کو جانتا ہے اس کے ہر خیال اور اس کی زندگی کے ہر لیجے ہے با خبر ہے۔ جب کوئی سو جاتا ہے اور خواب و کیصفے گلتا ہے' خدااس کے خوابوں کو بھی جانتا ہے۔

چونگدوہ ہر کس کا خالق ہے اس لئے بندے کو بیر معلوم ہوتا جا ہے کہ میں بھتی بار دعا کروں گا خدا اتن ہی بار اس دعا کومیری عباوت کے طور پر قبول فرمائے گا۔ میری ہرخواہش کومنا سب ترین وقت پر پوری کرے گا اور میرے لئے الی صورت حال پیدا فرمائے گا جومیرے لئے بہترین ہوگی۔

"اے نی اوگوں سے کبو"میرے رب کوتمباری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو ند بکاروا اب کہ تم نے مجتلا ویا ہے عنقریب ووسزا پاؤ کے کہ جان چیز انی محال ہوگی" -

کے لئے برخض پر طاری ہونی چاہئے اور کھے موت پر بھی غور کیا جائے جب لا پروائی اور بے لئے برخض پر طاری ہونی چاہئے اور انسان بقینا پورے خلوص کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ ووسری جانب ابل ایمان جو ول کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی اطافت کرتے ہیں ووا پی کمزور یوں کا ادراک رکھنے کی وجہ سے بمیشہ بخز وخلوص کے ساتھ وطامات کرتے ہیں خوا والن کے لئے موت اور زندگی کی کیفیت نہ بھی ہو۔ یہ نہایت ساتھ وطاما تھتے ہیں خوا والن کے لئے موت اور زندگی کی کیفیت نہ بھی ہو۔ یہ نہایت اہم خصوصیت ہے جو انہیں کمزور ایمان والوں اور دولت ایمان والوں سے محروم اور ول سے میز کرتی ہے۔



خطرات ہے بچاتا ہے؟ کون ہے جس ہے تم (مصیبت کے وقت) گزاگڑا گراور چیکے چیکے دعا ئیں ما تکتے ہو( ٹمس ہے کہتے ہو) کداگراس بلا ہے اس نے ہمیں بچالیا تو ہم ضرورشکرگزار ہوں گ'-قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انسان کو عاجزی اور تضرع کے ساتھ و عاکرنے کی

﴿ الْمُغُوِّا رَبُّكُمْ تَصَرُّعَاوُ خَفْيَةُ اللَّهُ لا يُحِبُّ اللَّهُ عَندَيْنِ ٥ ﴾

(سورة الاعراف : ٥٥)

"ا پنے رب کو پکار و گزگزاتے ہوئے اور چکے چکے بیٹینا وو حد ہے گزرنے والوں کو پیندٹیں کرتا"-

ایک اور آیت میں اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ وومظلوم ومقبور اور حاجتمندول کی آ ووزار یوں کا جواب دیتا ہے:

﴿ أَمْنَ يُجِبُ الْمُضْطَرُاهُا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الارضَ ، الله مع الله قلبلامًا تُذَكِّرُون ٥﴾

(سورة النمل: ٦٢)

''کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کدووا سے پکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اور ( کون ہے ) جو تنہیں زیمن کا خلیفہ بنا تا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ( پید کا م کرنے والا ) ہے۔ تم لوگ کم بی سوچتے ہو''۔

اس امر میں کوئی شہر نہیں کہ خدا کے روبر وگڑ گڑانے اور پوقت ضرورت دعا ما تکنے کے لئے موت کا سامنا ہونے جیسی صورت حال پیدا ہونا ضروری ٹبیں " پیمٹالیس اس لئے دی گئی جیں کہ لوگوں کو اس کیفیت ہے آگا و کیا جائے جوخلوص دل ہے دعا

پروردگار میری بدیاں تک گل کی جیں-اور مربز حاب سے بحزک اضاب-اب پروردگار میں بھی جھے ہے وعاما تک کرنا مراد تین رہا۔ بھے اپنے چھے اپنے جمائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے- اور میری بوی با تجھ ہے- تو مجھے اپنے فضل خاص ہے ایک وارث عطا کر وہ جو میرا وارث بھی بووار آ ل یعقوب کی میراث بھی بائے-اوراے پروردگارائ کوایک پہندید وانسان بنا''۔

خدائے حضرت زکریا کی وعاقبول قرمالی اور اسے پیفیر بھی علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سنائی - میہ بشارت سن کر حضرت زکریا کو بدی جبرت ہوئی کیونکہ ان کی اہلیہ ہانجو تھیں - حضرت زکریا گی و عاکی قبولیت سے جو بات منکشف ہوتی ہے وہ ہر مومن کو ہمیشہ کے لئے ذہن نشین کر لینی جا ہے۔

الفال رب الله بخون لئى غلام و كانت الموالى عافرا و قلا بلغت من البكر عليا ٥ قبال كلفائك قبال ربك هنو على هنق و قلا علفتك من فلل و للو تك شبئا ٥ ﴾ (سورة مراء ١٩١١) " موض كيا" رودوگارا بحلا مير بال كيم بيئا موگا جيد ميرى ووي با تجھ باور بن بوزها موكر موكل چكا مول" - جواب ملا ايها بن موگا - تيرا رب فرما تا بكديدة مير بائك ايك ذراى بات ب- آفراس ب

قرآن مجید می اور بھی کئی پیفیمروں کا ذکرآیا ہے جن کی دعا کمیں قبول ہو کی تھیں مثلاً حضرت نو ٹ علیہ السلام نے اپٹی قوم کے لئے عذاب بھیجنے کی استدعا کی تھی کیونکہ و ولوگ ان کی زیروست تبلیفی مسالل کے باوجود گمراہ ہے گمراہ تر ہورہے تھے۔ جب پیفینز نے دعا ک تواللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر کے ان پراہیا شدید عذاب بھیجا کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ حضرت ابوب علیہ السلام نے اپنی تکاری ہے تھے۔ آکر کہا: ﴿انْسَیْ مَسْسِسِی

# دعاؤں کے لئے کوئی حدمقررنہیں

بر شخص خدا ہے جرچے اپنے کوئی حدمقرر کے (طال ہونے کی شرط کے ساتھ)

الگ سکتا ہے کوئل جیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچا ہے خدا پوری کا کنات کا تبافر ماں روااور

الگ ہے۔ اگر وہ چاہتے بندے کو جرچے کی بھی مقدار میں وطا کرسکتا ہے۔ جوشنص بھی خدا کی طرف رجوع کرے اور اس ہے و عامائے تو اے ہاتھ بائد کرتے وقت یہ بات خدا کی طرف رجوع کرے اور اس ہے وعامائے تو اے ہاتھ بائد کرتے وقت یہ بات و کان شین رکھنی چاہی کہ خدا ہے بناہ طاقتوں کا مالک ہے اور وہ جرکا م اور جرچے پر قادر ہے فرمایا ہے (سیح بناہ کی جائے کہ خدا ہے بناہ طاقتوں کا مالک ہے اور وہ جرکا م اور جرچے پر قادر ہے فرمایا ہے (سیح بناری جلد ۸، کتاب ۵ سید نبر ۱۳۵۱) وعاکر نے والے کومعلوم ہوتا فرمایا ہے (سیح بناری جلد ۸، کتاب ۵ سید نبر ۱۳۵۱) وعاکر نے والے کومعلوم ہوتا جائے مغید ہوگی تو اللہ تعالی اس کی دعا کو یقینا شرف تبویا ہے۔ اگر طلب کر دو چیز اس کے لئے مغید ہوگی تو اللہ تعالی اس کی دعا کو یقینا شرف تبویا ہے گئے وارث مان گا اور خدا نے گئی اور نبی اور جو وان کی دعا قول ہے وہ مثال تا تم جو گئی ہے کہ بند و خدا ہے کیا کیا گیا مالک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت زکریا نے خدا ہے تیک وارث مانگا اور خدا نے گئی وارث مانگا اور خدا نے کہ بیا ملایا کیا جو ووان کی دعا قبول فرمائی کیان کی المیاملذ یا جو تھیں۔

# خداد نیا کی فعمتیں مانگنے والوں کی مرادیں پوری کردیتا ہے مگریہ لوگ آخرت میں شدید خسارے میں رہیں گے

جن لوگوں کے دل خوف خدا ہے خالی جیں اور گلر آخرت ہے ہے نیاز جیں ا انہیں زیادہ تر اموال و نیااور بیش و شرت ہے خرض ہوتی ہے اس لئے ووائی و نیا ک املاک و جا کداد اور مراتب کی دعا کیں ما تکتے جیں۔ اس پر خدا ہمیں بتا تا ہے کہ آ خرت جیں ان لوگوں کو چھو بھی اجر نہیں ملے گا۔ دوسری جانب اہل ایمان اس و نیا میں بھلائی کے لئے بھی و عاما تکتے ہیں اور حیات اخروی میں بھی سرخروئی اور عذاب ہے نجات کے لئے دعاما تکتے ہیں۔ کیونکہ ووآ خرت کو بھی اتی ہی تینی مائے ہیں جتنی کہ یہاں کی زندگی ہے۔ چنا نچیالشہ تعالی فرما تا ہے:

والحبس السَّاس مَنْ يَقُولُ رِبَنا النا في الدُّنيا و مَا لَهُ فِي الاِحْرَةِ مِنْ عَلاقٍ ٥ و مِنْهُم مَنْ يَقُولُ رِبَنا النا في الدُّنيا حسنة و في الاحرة حسنة وقا علاب النّار ٥ أولنك لهم نصيب مَنا كسنوًا والله سريّع الحساب ٥ 4 (مورة القره: ١٠٢٠٠١)

"ان میں کوئی تو ایبا ہے جو کہتا ہے کدا ہے ہمارے دب ہمیں و نیابی میں سب کچھود یدے - ایسے فض کے لئے آخرت میں کوئی حصر نییں - اور کوئی کہتا ہے کدا ہے ہمارے دب ہمیں و نیا میں بھی جملائی وے اور آخرت میں بھی جملائی وے اور آخرت میں بھی جملائی - اور آگ کی کائی

الله تعالى نے حضرت سليمان كى دعا بھى قبول فرمائى جنهوں نے بيد عاكى تقى:

عمادت گزاروں کے لئے''۔

﴿ قَالَ وَبُ اغْفُرُ لَيُ وَهِبُ لَيْ مُلَكًا لَا يَبْعِيُ لِاحِدِ مِّنَ بَعْدَى انْكَ آنَتَ الْوَهَاتُ ٥ ﴾ (سورة من ٢٥٠)

''اے میرے رب مجھے معاف کر وے اور مجھے وہ بادشائ وے جو میرے بعد کی کے لئے سزا وار شاہو ہے شک تو ہی اصل دا تا ہے''۔ چنانچہ خداد ندقد وی نے انہیں تنظیم ترین سلطنت اور دولت عطافر مادی۔ اس طرح جولوگ دعا کریں نیر آیت ان کے ذبحن نشین ردنی جا ہے:

﴿ الَّمَا الْمُوْةُ اذَا ارَادَ شَيَّنَا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ٥ ﴾

(AT : (AT : (A) )

'' دو توجب کمی چیز کا اراد و کرتا ہے تو اس کا کام بس سے کہ اے تلم وے کہ ہوجا تو وہ ہوجاتی ہے''۔

جیما کداس آیت کریمہ بیں کہا گیا ہے خدا کے لئے ہرکام بے عد آسان ہے-دوہرد عاکوسنتا ہےاور خوب جانتا ہے-

السلّب الواقد منها و مالذ في الاحرة من نصب ٥ اله (سورة الشورة ١٠٠٠) "جولونى آخرت كى تيميق حابتا ہاس كى تيميق كوہم برد هاتے جي اورجو دنيا كى تيميق حابتا ہا ہے دنيا ہى جس ديتے جي تحرآ خرت ميں اس كا كوئى حصہ شيمى ہے"-

ا من کان پر لذا لعا حلة عجلنالة فيها مائنة المن لويدني حلنالة حلنالة المن الديدنية حلنالة حليه الديد الديدة ال حيلة يضلها مدّ من مائنة خورا الديد الديد الديدان الديدان المنتفر والت "جوكوني و نيا من جلدي حاصل و في والتي والتي الدون كا خوا بشند ووات المين من و ت دينة من و من الديدان كمتوم من المنافر و من المن الدورة من المنافر و المنافر و من المنافر و منافر و من المنافر و من المنافر و منافر و



ے مطابق (وونوں جکہ ) حسد یا تمیں گے-اوراللہ گوحماب چکا نے پکھ ورٹیس لگتی ''۔

اچی صحت دولت علم اور آ رام و راحت کے لئے تو افل ایمان بھی دیا کرتے ہیں تا ہم ان کی تمام و عاؤں کا مقصد خدا کی خوشنو دی حاصل کرنا ہوتا ہے ان ہے دین کی بہتری بھی مطلوب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ دولت اس لئے ۔ مثال کے طور پر وہ دولت اس لئے ۔ مثال کے طور پر وہ دولت اس لئے ۔ مثال علی خدا قرآن ہیں حضرت اسلیمان علیہ السلام کی مثال و بتا ہے ان کی اس خواہش کا دنیا ہے دور کا تعلق ہمی نہ علیمان علیہ السلام کی مثال و بتا ہے ان کی اس خواہش کا دنیا ہے دور کا تعلق ہمی نہ تھا۔ ان کی ایس جمی نہ آ سکے ہم راد بیقی کی دوا ہے خدا کی راہ میں خرج کرنا چا جے تھے۔ و و لوگوں کو دین کی دفوت و ہے رہے اور خود خدا کی راہ میں خرج کرنا چا جے تھے۔ و و لوگوں کو دین کی دفوت و ہے رہے اور خود خدا کی یا دیم مستذرق رہنا چا جے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رہے الفاظ جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے ان کے ضاوص نیت کا اظہار کر د ہے ہے۔

﴿ فَقَالَ النِّي آخِيْتَ حُبِّ الْحَيْرِ عَنَّ وَتَحْدِ رَبِّي ﴾ ( سور قسر ٢٠٠٠)

''اس نے کہا میں نے مال کی مجت اپنے رب کی وجہ سافتیار کی ہے''۔
خدا نے معزت سلیمان علیہ السلام کی اسی دعا کو قبول کر کے انہیں اس دیا شی بوی املاک بخشی اور آخرت کے انہا مات بھی عطا فر مائے۔ اس کے علاوہ خدا وقد تعالیٰ ان لوگوں کی خواہشات بھی چری کر ڈالٹ ہے جو سرف اسی دنیا کی زعدگی کے طالب ہوتے ہیں تاہم آخرت میں ایک بڑے عذاب کو اپنا خشھر پاتے ہیں۔ یہاں ونیا میں طلب کردہ مال ومتارع آخرت میں ان کے پاس ندہوگا قرآن میں میان ہوگی ہے۔

الممن كنان لدوليلا حنوث الاخوة نوقالة فتي حواله ومن كان لولل حواث

اس حقیقت کے باوجودانسانوں کی اکثریت میٹارنعتیں پاکر بھی ان پراظہار تفکرنیس کرتی۔ اس ناشکر گزاری کے رویے کا سب بھی قرآن میں بنا دیا گیا ہے۔
شیطان جس نے انسانوں کوخدا کی راوے بھٹکانے کی متم اٹھار کھی ہے اعلان کیا تھا
کہ اس کا اصل مقصداو گول کو خدا کے ناشکرے اور نا ہاس گزار بنانا ہے۔ اس نے خدا کے سامنے نافر مانی اور سرکشی پرمنی جو بیانات دیے اور جو ظاہر کے انہی سے خدا کے شکر کی ایمیت اجا گر بوتی ہے۔ مثل :

وَلْمَوْ لا تَبِنَّهُمُ مِّسَ بَيْنِ الْدَيْهِمُ وَ مِنْ حَلْفَهُمْ وَ عَنَّ الْمَالِهُمُ وَ عَنَّ شمالناهُمُ ولا تحدُ اكْتُرِهُمُ شكرين ٥ قال الحُرَّ جَمْعَا مَدَّهُ وَمَا مُدَّحُوزًا لَمِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لاملن جَهِنَّمُ مِنْكُمُ الجَمِعْينِ ٥٠

(سررة الأعراف عالما)

'' پھر میں آگ اور چھے وائیں اور بائیں برطرف سے انہیں تھے وال گا اور تو ان میں سے اکثر کوشکر گزار نہ پائے گا ۔ فرمایا نگل جا یہاں سے وَ لِیل اور لُمکرایا ہوا۔ اور یقین رکھ کہ میں ان میں سے جو تیری ہیروی کریں گے تجھے میت ان سب سے چہتم کو تجرووں گا''۔

ووسری جانب ایل ایمان اپنی کمزوریوں ئے گائی رکھنے کی ویہ ہے انتہائی بھرواکسار کے ساتھ اس کی متایات پر بید جانئے ہوئے اس کا شکر اواکر تے ہیں کہ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ ہے اپنے ول کی گہرائیوں ہے اپنی اچھی سحت اپنے حسن و جمال اپنے علم ویسیرے ایمان سے اپنی محبت کفرے اپنی افرت افہم واوراک وروں بنی کی آئے تا اور چیش بنی کی صلاحیت ان سب افعتوں پر اس کا شکر اوا کرتے ہیں۔ ایک فورسے ورت منظر کو و کھو کرا معاملات کو ہا آسانی ہے ہوئے کی کرا ور کھو کرا مراق ل کے کہ کرا ور کھو کرا ور

## خداشکر گزار بندوں کے لئے اپنی فعتیں بڑھادیتا ہے

برانبان ابنی زندگی کے بر لیے بس خدا کامختاج ہے۔ اس ہواے لے کرجس ے دوسائس لیتا ہے اس خوراک تک جس ہے دوا پنا پیٹ مجرتا ہے باتھ بلانے کی الميت سے لے كر بولنے كى صلاحيت تك محك خطرے سے بياؤ سے لے كرخوشى مجرے لحات تک تکمل طور ہران چیزوں کامختاج ہے جو خدانے پیدا کیں اور اے عطا فر ما تحیں۔ چربھی انسانو ل کی کثیر تعدادا پٹی کمزور یوں کا ادراک ٹبین کرعمتی کہ وہ خدا ك فتاج بي- انبول نے بيد مفروف قائم كرركھا ہے كہ بيرسب چيزيں ا'ازخود'' " (SPONTANEOUSLY) پيدا دو کي بين يا دو تجيح بين که جم ان چيز و ل کو ا پنی محنت وکوشش کے ذریعہ پیدا کررہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلاقتی ہے اور ساتھ ہی خدا کی بخت ناشکری ہے۔ پیمقام جرت ہے کہ جولوگ معمولی ہے معمولی تھے برہجی انسانوں کا بار ہارشکر بیادا کرتے ہوئے نہیں چھکتے" اپنی بوری زیمرگی اس حالت میں گزار وہے ہیں کدخدا کی ہے شارخوتوں کا جوانبیں زعد کی بجرحاصل رہیں جمعی بھول کر بھی شکر ادائیں کرتے-تاہم خدائے انسان کوائی نعتوں نے نوازائے اگر ووائیں گنا جا ہے بھی توشیس کن سکتا -الله تعالی نے اس تقیقت کا ظباراس آیت میں کیا ہے: ﴿ وَ أَنْ تَعَلُّوا نَعْمَةَ اللَّهُ لَا تَحْضُوهَا. أَنَّ اللَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيَّمُ ﴿

(1/4) (1/4)

''اگرتم اللہ کی اُفعاتوں کو گنٹا علا ہوتو گئ نہیں سکتے ۔ حقیقت سے ہے کہ دوہ پڑا على درگز رکرئے والا اور رحیم ہے''۔

محروم ایمان اور نا شکرگز ار فحض کا رؤیدال ہے بالکل برنکس ہوتا ہے وہ خوبصورت زین ماحول میں ہے بھی عیب تلاش کر لیٹا ہے اس طرح اکثر ناخوش اور فيرمظمئن زندگي كز ارتا ٢- ايسانوگول كو پيدا كرنا بھي يقينا خدا كي كو في حكمت بي دو گا كەپ لوگ بميشە بىلاج ئاساز كارسالات اور ئاخوشگوارمنا ظرے وو ميار رہتے ہيں-ووسری جانب رب کریم این مخلص اور پابسیرت بندوں پر مزید توتیس نجماور کرتا ہے جس سے ان کی طمانیت قلب برحتی رہتی ہے۔ شکر گزار بندوں کو خدا کی نعتوں میں ے وافر حصد نصیب ہونا بھی قرآنی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تاہم یہ بات الیمی طرح ذہن تھیں کر ٹی جانی جا ہے کہ تشکر کے جذبات پیدا ہوئے سے لئے غلوص اور سچائی شرط اولین ہے۔ ول کی حمرائیوں میں خدا کی محبت اور اس کی تعتوں کا ہے یا ای احساس موجود ہوئے بغیر جواظہار تشکر کیا جاتا ہے ووصرف انسانوں کو متاثر كرنے كے لئے كيا جاتا ہے محل فريب وريا كارى ہوتا ہے-خدا جانا ہے كہ دلوں ك اندركيا چميا جواب-ايسفريب كايره وبمحى ندبحي طاك جوكر ربتا بالدركي کیفیات انسانوں ہے تو پوشید ورکھی جاسکتی ہیں خدا ہے بیں۔ وکھاوے کے طور پرا کنہار تشکرای وقت بحکے ممکن ہوتا ہے جب کوئی عارضہ یا تکلیف نہ ہولیکن جب کوئی آ زمائش یا پریشانی آ مبائے تو ایسے لوگ فورا ناشکری اور احسان فراموشی کی حالت میں مبتلا ہو جائے ہیں-

الل ایمان مساعدترین حالات میں بھی خدا کے شکر گزار رہتے ہیں۔ ہا ہر ب و کیفے والاقتص ان پراللہ کی منایات میں بھی واقع ہوتے تو و کیفے سکتا ہے لیکن ہے مومن ایسے واقعات اور صورت انوال میں ہے بھی خبر کا پہلو جائی کر لینے ہیں۔ مثال کے طور پراللہ تعالی فرما تاہے کہ '' میں اپنے بندوں کوخوف' جبوک' نقص اموال یا جان ہے آنے ماؤل گا''۔ الی صورت میں ایل ایمان خوشی محسوں کرتے ہیں اور و کی طور پرمطمئن آنے ماؤل گا''۔ الی صورت میں ایل ایمان خوشی محسوں کرتے ہیں اور و کی طور پرمطمئن

اس طرح کی ہے شارعنایات پرایل ایمان فور آخدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کا شکرا داکرتے ہیں کداس نے ہم پر کتفارهم وکرم کیا ہے۔

اس ایتھا خلاقی کردار کے وض خداوند تھائی نے اہل ایمان کے لئے بڑا اچر مقرر کر رکھا ہے۔ قرآن مجید شاس نے ایک اورانعام کا بھی انگشاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے شکر گزار بندوں کی نعمتوں میں اضافے کا اجتمام کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ووانیمی مزید بہتر صحت وقوت عطافر ماتا ہے انہیں مزید علم وبسیرت ہے نواز تا ہے یاان پر مزید دولت ٹچھا در کرتا ہے۔ بیاس لئے کہ دواس کے تلفی بندے بیں جو خدا کے وید پر قانع رہتے ہیں اس کی منایات پر خوشی کا اظہار کرتے رہجے بیں اور خدا کو اپنا دوست مجھتے ہیں۔ خدا تھائی نے اس ملسلے میں قرآن مجید میں فرمایا

هَا وَاذْ قِنَاذُنَ رَشِكُمُ لِمَنْ شَكَرَلُمُ لازِيُدَلُكُمُ وَلَئِنَ كُفَرْ لُمُ انَّ عَدَامَى لِشَدِيدُهُ ﴾ وسرة الراهب إنت ٢٠

'' اور یا در کھوتنہارے رب نے خبر دار کر دیا تھا کہ اگر شکر گز ار بنو کے تو جس تم کو اور زیاد د نواز وں گا اور اگر کفران نعت کر و گے تو میری سز ابہت مخت ہے''۔۔

ا حساسات تشکر وممنونیت قربت اور محبت کی علامت بھی ہوتے ہیں جولوگ میہ احساسات رکھتے ہیں وہ خدا کے پیدا کردوحسن اور نفتوں کی قدر بھی کر سکتے ہیں چنا نچے پنج شرخداصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا:

(إذا التركمة اللذ مالا فلنير الزنعمة الله عليك) " جب خداههين مال ودولت عطا كرئة اس كا ظهار يحى بونا جائية" -( رموز الحديث علداول من ( رموز الحديث علداول من ( rr)

# قسمت پرراضی رہنے اور خدا پر بھروسہ کرنے کے فوائد

خدا پرجروس کرنا ان ایل ایمان کی خصوصیت ہے جو خدا کی طاقت کو بچھ کے اول اور اس کے قریب تر بول - خدا پر جروس کرنے کے بہت سے فوا کداور بر کا ت ایس اور اس کی پیدا کردہ تقدیر پر رامنی ہو جانا بھی مضر ہے ۔ تمام موجودات تمام جانداد و ہے جان اشیا اور تمام ہاتات و جانا بھی مضر ہے ۔ تمام موجودات تمام جانداد و ہے جان اشیا اور تمام ہاتات و جمادات کو اس نے ایک مقصدیا ایک تقدیم کے تحت پیدا کیا ہے اسوری نے چاہ متدرو دریا جمیلین درخت بھول ایک تھی جوئی ایک گرتا ہوا ہے آ ہے کے ذیب پر دریا جمیلین درخت بھول ایک تھی جوئی ایک گرتا ہوا ہے تی اور تھی جوری دریا تھی ہوگی قاک کا ذرو چانان جس پر آب پاؤلل رکھ کر گرز رجات جی اور تھی جوری مال تھی تا ہے کہ ذیب ہوری دریا تھی ہوگی آ ہے کہ والدہ ان تھی تا ہوگی تا ہے کہ دوست اور آ ہے خودالفرض جرچن کا ایک مقدر ہے جو الکوں سال چہلے خدا کی نظر جی ہے کہ دوست اور آ ہے خودالفرض جرچن کا ایک مقدر ہے جو الکوں سال چہلے خدا کی نظر جی ہے کہ ان کی مقدر ہے جو کہ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھا ہوا ہو تا ہو

تمام مومی تقدیر پرایمان رکتے ہیں اور ووجائے ہیں کہ جو تقدیر خدا مقرر کرج ہے وی ان کے بہترین مفاویس ہے۔ ہی وجہ ہے کہ دوز کدگی کے ہر کمیے ہیں خدا پر جروسہ کرتے ہیں۔ بالفاظ ویکر ووجائے ہیں کہ خدا تمام اموراً ایک مقدس مقصد کے اَ مُنْ اللهِ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى ال

رہے ہیں کیونگ انہیں امید ہوتی ہے کہ اس آ زبائش میں مبر واستقامت کا مظاہرہ

کرنے کے موض خدا جنت میں بہترین افوتوں سے نواز ہے گا۔ وہ یہ بھی جانے ہیں کہ

خدا کمی پراس کی وسعت استظامت سے زیادہ ہو جوشیں ڈالآ۔ ان حقائق کا شعوران

کے داوں کومبر وتفکر کے جذبات سے مالا مال کردیتا ہے۔ اس لئے اہل ایمان کی فیم

متزلز ل اطاعت کیشی واستقامت کا جذبہ آئیس دنیا وآخرت میں خداو تد تعالی کی تھت

بائے کیٹر کا مستقی بنادیتا ہے۔



#### نہیں پکڑسکتا جواس کے باتھ سے نکل چکی ہو-

(رواہ النومذی اباب النقدیر: ۱۰۱ میں اردا کے سلط میں قرآن میں ذکرآ یا ہے" تمیر"

ایک اور نقط جمی کا تو کل برخدا کے سلط میں قرآن میں ذکرآ یا ہے" تمیر"

کے بارے میں ہے - قرآن ہمیں ان بہت سے تمیری اقد امات کے بارے میں مطلع کرتا ہے جو بوقت ضرورت اختیار کے جا سکتے ہیں - اس سلط میں گی آیات اتری ہیں جن میں ہے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سے اقد امات جنہیں خدا اگر چے بطور مباوت قبول کرتا ہے لیکن سے نقلز رکو تبدیل فیوں کر سکتے - حضرت یعقوب ماید السلام مباوت قبول کرتا ہے لیکن سے وقت چند تم ایر اختیار کرنے کی نفیحت کی تھی لیکن آخر میں انہیں یاد دلایا تھا کہ انہیں ہر حال میں اللہ پرتو کل کرنا ہوگا - متعلقہ آیت

﴿ وَ قَالَ يَسْمَى لا تَمَاخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدُ وَ الْمُحُلُوا مِنْ ابْوَابِ مُشْصُرُ قَدْ وَ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ أَنِ الْحَكُمُ الْاللَّهِ عَلَيْهِ لَوْ كُلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْبِيوَ كُلِّ الْمُنُو كُلُونَ 0 ﴾

(سورة بوصف : ١٠٠٠)

" پھرائ نے کہا: میرے بچا مصرے دارالساطنت میں ایک دروازے ے داخل شاونا کیک مختلف دروازوں سے جانا - مگر میں اللہ کی مشیت سے جہیں نیس بچاسکتا محتم اس کے سوائمی کا بھی نیس چلنا اس پر میں نے بجروسہ کیا اور جس کو بھی بجروسہ کرنا ہوائی پر کر ہے" -

جیںا کہ حضرت بیقوب ملیہ السلام کے الفاظ سے مُلا ہر ہوتا ہے۔ اہل ایمان بقیناً احتیاطی تد ایر افتیار کرتے ہیں لیکن ووخوب جاننے ہیں کہ ووخدا کی بنائی ہوئی نقد ریکونیس بدل سکتے - مثال کے طور پر ایک محض کوٹر بفک کے قواعد کی

تحت مقرر کرتا ہے۔ اور و و جو کچھ بھی پیدا کرتا ہے اس میں کوئی جملائی مضمر ہے۔مثال کے طور پر کسی مبلک مرض میں مبتلا ہو جائے 'کسی خوفناگ و بے رحم وغمن کا سامنا ہو جائے' ہے گنا و ہونے کے باو جو دہمونا الزام لگ جائے' یا انتہائی وہشت نا ک صورت حال ے وہ جارہ و جائے کے باو جو دمومنوں کے ول میں کوئی خوف پیدائیس ہوتا۔ خدائے ان کے لئے جو پھے بھی پیدا کیا ہے وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ابل ایمان اليي صورت احوال يرخوشي محسوس كرت جي جس سے عام طور يرمحروم ايمان لوگ خوفز دو ہو جاتے ہیں یا تعمر مایوی میں اوب جاتے ہیں۔اس لئے کہ وو تھے ہیں کہ بَهَارِ بِ رَبِ نِي بِيصُورِتِ هَالَ بَهَارِي آنِهِ النُّقِي كَدْ لِينَ يَهِلُ سِي خِيرُرِ بَكِي بِينِي اس كمنصوب كم مطابق ب كدوه ميس اس طرق عن آزمائ - جواوك اس صورت حال میں اعتقامت کا مظاہر و کرتے ہیں' خدا پر مجروب کر کے اس کی بنائی ہوئی تقدیر کے سامنے سراتنگیم ٹم کرتے ہیں تو وہ خدا کی خوشنو دی حاصل کرتے ہیں اور جنت کے مستحق قراریاتے ہیں جس میں انہول نے دائمی طور پر رہنا ہے۔ بیا حساس اور مقید وانبیں زندگی مجرروحانی خوشی عطا کرتار بتاہے۔ خدانے لگتریر کے اس راز ے اپنے بندوں کومطلع کر کان پر بہت بنزا کرم کیا ہے چنانچے قرآن میں کہا گیا

''کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل ٹیس ہوسکتا جب تک وو تقذیر میں خیروشر کے ہوئے پرایمان نہ لایا ہوا اور بیانہ جا نتا ہو کدا ہے جو پکھ پیش آئے (شریاخیر) وواس نے ٹیس فیگسکٹا'اور وواس چیز (خیروشر) کو ما فالكُنهُ و لا تنفُر حُوًّا بِنمَا النَّكُمُ. وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُحَالٍ فَخُوِّر ٥ ﴾ (سورة الحديد: ٢٢،٢٢)

"کوئی مصیبت ایم نیم ہے جو زیمن میں یا تمہارے نفس پر نازل بوتی ہوا ورہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب ( یعنی نوشۂ تقدیر ) میں لکوندر کھا ہو- ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان کام ہے- ( بیسب پھواس لئے ہے ) تا کہ جو پھو بھی فقصان تمہیں ہواس پرتم ول قلب نہ ہوا ور جو پھو اللہ تمہیں عطافر بائے اس پر پھول نہ جاؤاللہ ایسے اور کو پندئیں کرتا جو اپنے آپ کو بیزی چیز بھیتے ہیں اور فخر بناتے ہیں"-

چیا کد مندرجہ بالا آیت ہی فر مایا گیا ہے جو واقعہ بھی روفما ہوتا ہے اس کا فیصلہ پہلے ہے ہو چکا ہوتا ہے اور ایک کتاب میں جو اللہ کے پاس ہے لکھا ہوا موجود ہے۔ اس لئے اللہ انسان ہے کہتا ہے کہ جو پکھاس کے ہاتھ ہے نکل چکا ہو اس اس لئے اللہ انسان ہے کہتا ہے کہ جو پکھاس کے ہاتھ ہے نکل چکا ہو اس اس لئے خوار ہے کہ اللہ انسان ہے کہتا ہے گئی یا تجارتی خسار ہے کی زو میں آگئی اسے بینتصان اس لئے ہوا ہے کہ ایسا ہوتا کی پہلے ہے مقدر تھا۔ اس نقصان سے نگا لکٹ ہونے والے واقعات کا رخ تبدیل کر دینا ممکن نویں تھا۔ لبندا ایسے نقصان پر فیز رو ہوتا کا رحب ہوگا۔ خدا رخ تبدیل کر دینا ممکن نویں تھا۔ لبندا ایسے نقصان پر فیز رو ہوتا کا رحب ہوگا۔ خدا نے جو واقعات اپنے بندوں کے لئے مقدر کر دیئے ہوتے ہیں وہ ان کے لئے آز ماکش ہوتے ہیں۔ اللہ پر بجروسہ کے والے بندے جب ان پر مبر کرتے ہیں تو اللہ کی خوشنو دی اور اس کی مجت پاتے ہیں۔ دوسری طرف جولوگ خدا پر بجروسہ کرنے ہیں تو اللہ کی خوشنو دی اور اس کی مجت پاتے ہیں۔ دوسری طرف جولوگ خدا پر بجروسہ کرنے ہیں تو اللہ کی خوشنو دی اور اس کی عجب یا تو ہی ہیں نا کام رہے ہیں وہ اس و نیا ہی زندگی بجر پر بیٹا نے وا کے خوال خدا پر بجرات رہے ہیں وہ اس و نیا ہی زندگی بحر پر بیٹا نے وا کے خوال خدا ہر بجیلتے رہ ہر

الثريف ( آن 🚤 🕒 42 🚤

لا ز ماً بابندی کرنی میاہیے اور لا پر وای ہے گا ژی ٹیمیں چلانی میاہیے - یہ ایک اہم تدبیرے جوعیادت کی بھی ایک فتم ہے اے افتیار کرنے میں ڈرائیور کی اپنی سلامتی بھی مضمر ہے اور دوسروں کی بھی - تا ہم اگر خدایہ عابتا ہے کہ وہ کارسوارا یکسیڈنٹ مِين مرجائے تو کوئی تدبیراے مرنے ہے تین بچاسکتی - بعض او قات ایسامحسوں ہو سکتا ہے کہ ایک احتیاطی تدبیر یا احتیاطی کارروائی نے اس فض کوموت کے مند میں جانے سے بچالیا ہے۔ یا کوئی فخص ایسا فیصلہ کن قدم اشا سکتا ہے جواس کی پوری زندگی کے دائے کوتبدیل کر کے رکھ ویتا ہے۔ یا کو فی فخص توت برداشت یا عزم معیم گی بدولت کی مبلک مرض سے صحت یاب ہوجاتا ہے تا ہم بیاب تدایرای صورت میں کارگر ہوتی ہیں جب اللہ تعالی اس کا فیعلہ صادر فرما وے۔ بعض لوگ ایسے واقعات کی یوں تعبیر کرتے میں کہ "اس نے اپنی تقدیر پر قابد یا لیا" یا"اس نے ا ہے مقدر برختے یالی'' لیکن کوئی مخص خواہ بقا ہر کتنا ہی جری اور حوصلہ مند ہوا ور دنیا کا بها در ترین آ دی کہلوا تا ہوا خدا کے فیلے کو تبدیل خیس کرسکتا - کوئی فخص اتنی قوت کا ما لک نہیں ہوسکتا کہ اس قادر مطلق کے فیصلول پراٹر انداز ہوسکے۔ اس کے برنکس میہ کہا جانا جا ہے کہ خدائی فیصلول کے سامنے ہر کوئی ہے بس اور کنزور ہے- بدختیقت كەبعض لوگ ھنيقت كوقبول نبيس كرتے ' سجائى كوتبديل نبيس كرسكتى - وراصل ان كا ائی تقدیرے افکار کرنا بھی مقدر ہو چکا ہے۔ چنا نجہ جولوگ موت یا بیاری سے فا لکتے میں یا جن کی زندگی کا راست ممل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اس میں اس لئے کامیاب ہوئے ہیں کہ ایسا ہوتا پہلے ہے ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اس امر کا قرآن مي يون ذكرة ياسه:

﴿ مِنْ اصَابِ مِنْ مُصَيِّبَةٍ فِي الْارْضِ وِلا فِيَّ الْفُسِكُمُ اللَّهِ فِي كَتَبِ مُنْ قِبْلِ انْ نَبُواهَا. انْ ذَالكِ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُ ۞ لِّنَكِيْلا تَأْسَوُا عَلَى

#### ہرواقعہ باعث خیروبرکت ہے

الله تعالی ہمیں بتا تا ہے کہ دو ہر واقعہ کو ہماری بھلائی کے لئے تخلیق کرتا ہے۔ بیا لیک اور جدید ہے جوالیک مومن کے لئے تو کل برخدا کو پافتہ تر اور آسان بناویتا ہے۔ خدا بتا تا ہے کہ جو واقعات بظاہر تا موافق دکھائی ویں ان میں بھی بڑی بھلائی مضمر ہوتی ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

﴿فعسَىٰ أَنْ تَكُرِهُوا شَيًّا وَ يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا كَتَبُرُانَ ﴾

(سورة الساء: ۲۸)

'' مہوسکتا ہے کہ ایک چیز جہیں پیندن موگر اللہ نے ای میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو''۔

الوعسى ان تكوفوا شيئنا و فو حير فخه وعسى ان فحيوا شيئا و هو شراً لمكنه والله بغله و النه لا تغلمون 40 ورسورة الفره 1717) ".....اور بوسكائ ك كرايك چير تهيس تا كوار بواور وي تميار سالخ بهتر بواور بوسكائ كرايك چيز تهيس پند بواور وي تميار سالے برى بو-الله جانا ہے تم تيس جائے"-

اس رازے آگا ہی حاصل کرنے کے بعد اہل ایمان ہرواقعہ میں سے خولی اور شن حاش کرتے ہیں خلا ہری طور پر گوئی ٹا گوار واقعہ کوئی جان جو کھوں کا کام یا کوئی کڑی آز ماکش اہل ایمان کوتشویش میں جتاانہیں کرتی اور ان کی دل جعی وسکون میں کوئی فرق نہیں پڑتا 'خواو واقعہ معمولی ہو یا تھین نوعیت کا ہو۔ ایک مخلص مسلمان انشاہ ہے آبہ ان کے بیات یا لکل واضح اور صاف ہے کہ خدا پر تو کل کرنا 'اس و نیا پی بھی

ے۔ اس سے یہ بات باس وال اور صاف ہے درجدا پروس کر ہوں اس اور کا ان ایمان کو فائد و منداور باعث راحت ہے اور آخرت میں بھی ایسانی ہوگا۔ خدانے افل ایمان کو ان راز ول مے مطلع کر کے انہیں مشکلات سے نجات ولا دی ہے اور اس و نیا میں ان کی آز مائش کوان کے لئے آسان بناویا ہے۔

گی آز مائش کوان کے لئے آسان بناویا ہے۔

初来回

باندهیں اگر دو نمیت میں ناکام ہو جائے تو اے یہ بھتا چاہئے کہ میری ناکامی ہی میں میری بھلائی مضر تھی۔ ہوسکتا ہے کہ خدائے بھے کسی تا گوار تر صورت حال ہے بہالیا ہو۔ ایسا سوچنے ہے دو نمیت میں تا گامی پر مغموم ہونے کی بجائے خوشی محسول کرے گا۔ یا دو یوں سوچ کہ خدائے ہر واقعہ میں انسان کے لئے گئی ہملائیاں رکھی جیل بیاں تو صاف نظر آ جاتی جیل کیلئی بعض کے تائے کا وقتی طور پر تصور نہیں جیل بھٹ ہوا گیاں اور اس کے ایک مومن یا مومنہ کو ہمیشہ خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے دندگی گزار نی جا ہے اور اس سے خیر اور بہتر رہنمائی کے لئے وست ہو عا دراز رہنا جا سے ہے۔

بیضروری نیم ایک انسان کو برواقعہ کے پیچے کارفر ماخدا کی حکمت اور بھلائی کاعلم ہو سکے۔اس صورت میں بھی اے بیتین رکھنا چاہئے کہ تمام واقعات کے چیچے اس کی بھلائی اور فیرخواہی موجود ہے۔اے اپنی نماز میں خدا سے بھلائی اور ہدایت ما تکتے رہتا ہا ہے۔

جولوگ جائے ہیں کہ خدائی پیدائی ہوئی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ووید جطے زبان پر بھی شیں لاتے۔ '' کاش میں ایسا نہ کرتا''۔'' کاش میں ایسا نہ کہتا''۔ وفیر وو فیر و و فیر و و فیر و فیر و و فیر و افیات میں بھی لاز آباس کی رحمتیں اور کرم فر بائیاں شامل ہوئی ہیں اور ان میں سے ہر واقعہ میں کوئی نہ کوئی آز مائش ہوئی ۔ ہے۔ ہر محف کے لئے فروا فر و آبائی ہوئی خدائی تقدیم میں اہم ہیں یا تنہیمات مضم ہوئی ہیں۔ جولوگ چشم ہسیرت سے ہر چیز اور ہر واقعہ کا جائز و لے سے بیں ان کے بوئی ہیں۔ جولوگ چشم ہسیرت سے ہر چیز اور ہر واقعہ کا جائز و لے سے بیں ان کے لئے بیش آ یہ و واقعات سر زئش یا سز انہیں ہوتے بلکہ خدائی طرف سے ویا گیا سبق فی میں جس سے بیا کی مسلمان کی دکان مفیحت یا کسی خطر ہے کی گفتی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک مسلمان کی دکان بیل جاتی جاتی واتی روح کوئو تا ہے اور پہلے ہے بھی زیاد و شاوس کے ساتھ جل جاتی ہاتی ہوئی روح کوئو تا ہے اور پہلے سے بھی زیاد و شاوس کے ساتھ

ا بی بری محنت کی کمائی کے ضائع ہو جانے میں بھی خدا کی طرف ہے کوئی بھلا گی مضمر یا تا ہے اہل ایمان زعد کی کے عطبے پر ہزار ہزار شکر بجالاتے رہتے ہیں۔ ووایسے نقصانات براس طرح سوچتے میں که الله تعالی نے ہمیں تھی برائی میں سینے سے بھالیا ے یا اس مال و وولت سے حد ہے بڑھی ہوئی محبت کے فتنے ہے محفوظ کر دیا ہے ۔ چنا نجیاس عقیدے کے تحت وہ تبدُول سے خدا کا شکرادا کرتے ہیں کہاس و نیا میں ہونے والا کوئی بھی نقصان آخرت کے نقصان کے برابرنہیں- آخرت کے نقصان کا مطلب ٔ دائی اور تا قابل پر داشت عذاب ہے۔ ووآ خرت کی یاد میں اسٹے محو رہتے ہیں کہ وہ ہر واقعہ کوایے ساتھ بھلائی اور آ کے کی منزلیں آ سان ہو جانے کا ؤ رایعہ سیجھتے ہیں۔ جولوگ ان آ زمائشوں پر بورے اتر تے ہیں' وہ خدا کے سامنے اپنی ہے لبی اور کمز وری کا احباس کر کے اس کی طرف مزید عاجزی وتضرع کے ساتھ رجوح كرتيجين ثمازون جن ان كاخشوخ وخضوع مزيد بزه جاتا ہے اور خدا كو دل كى زیادہ گہرائیوں سے یاد کرنے لگتے ہیں جس سے انہیں اپنے مالک حقیقی کا مزید ترب حاصل ہو جاتا ہے۔ مصورت حال ان کی آخرت کو اور بھی زیاد وسنوار و تی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وان میں جوخدا پر مجروسہ اور استقامت بڑھتی ہے وہ ان کے لئے خدا کی مزید خوشنووی کا ذریعه بنتی ہے اس ہے ان کا استحقاق جنت اور بھی بڑھ جاتا

ایک مومن کو بھلائی اور تیکی صرف آز مائش بی جی حلاقی تیس کرنی چاہئے۔
اپنے معمولات زندگی جی بھی ان کے حصول کا ابتہام کرنا چاہئے۔ مثال کے طور پر
کسی نے بن می محنت کر کے کھانا پکایا مگروہ جل گیا' اس سے اسے سے بھتا چاہئے کہ ہو
سکتا ہے کہ اس کے فوض خدانے بچھے کسی بڑے جاد تے ہے بچالیا ہے۔ ایک فوجوان
نے کالجے جی واضلے کے لئے ٹمیٹ ویا اور اس سے تابنا کے متعلق کے لئے امیدیں

تمہارے پائ پہنچا تو جولوگ میری ای ہدایت کی چیروی کریں گے ان کے لئے کوئی خوف اور رہنج کا موقع نہ ہوگا''۔

﴿ الآ اَنَّ اوْلِيااَ وَاللَّهُ لا حَوْثَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخُولُونَ ٥ اللَّذِينَ امْنُوا و كَالُوا يَتَقُونَ ٥ لَهُمْ النَّسُرى فِي الْحِيوةِ اللَّذِينَا وَفِي الاحَرَةَ لا الله ذالك هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ ﴾

(SENSY! Josephine)

"سنو! جواللہ کے دوست جی جوالیان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویدافتیار کیا ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نیس ہے۔ دنیا اور آ خرت دونوں زند گیوں میں ان کے لئے بثارت ہی بثارت ہے۔اللہ کی ہاتیں بدل نیس عتیں۔ یمی بوی کامیا بی ہے"۔

خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور بھتا ہے کہ خدائے بھے دنیااوراس کے مال ومتاع میں زیاد ومنہک :و جانے پر جمجھوڑا ہے تازیانہ مارکر بھے خواب ففلت سے بیدار کیا ہے۔

نیتجا انسان کواس کی زندگی میں جو پھوجھی ہیں آتا ہے تمام آز مائیس اور تخضن گفزیاں بالآ خرفتم :و ماتی میں بعد میں جب و وان ابتلاؤں پرنظر دوڑا تا ہے تو اے اس بات پر جرت ہوتی ہے کہ ان میں ہے کوئی واقعہ بھی ایک وہنی یا دواشت ے بر ہ کر پکھٹیں ہوتا بالکل ایسے جیسے کسی فلمی کہانی کا کوئی منظر یاورو جاتا ہے۔ چنا نچھا کی ون آئے گا جب آیک انتہائی اؤیت ٹاک تجریبی بھی بھٹ آیک یاو بن کررو جائے گا یعنی قلمی منظر کی طرح یا د آئے گا۔ صرف ایک بی چیز باقی رہے گی وہ طرز عمل جواس بندے نے بوقت آ زمائش اختیار کیا ہوگاگو وا سے یاد آ ئے گا اور وہ پُھر ہو ہے گا کہ خدا بھے ہے رامنی ہوا ہے یا نہیں؟ حمی محتمل ہے اس کے تجریات کے بارے میں حال نیس لیا جائے گا بلکداس سے طرز عل اس سے خیالات اوراس سے علوص سے بارے میں سوال ہوگا جس کا اس نے ان تجربات سے چیش آنے کے موقع برمظا ہرو کیا تھا۔ لبذا ان واقعات اور آ زمائٹول کے چھے غدا کا مقصد تلاش کرتے ہوئے ایک بندؤ مومن کا شبت طرز عمل سامنے آئے گا جس میں اس کی و نیااور آخرے کی بھلائی مضم ہوتی ہے۔ جولوگ خدا کی اس مخفی حکمت ہے آگا ہی رکھتے ہیں ووصر وشکر كاروبيا اعتباد كرت بين انبين آخرت مي كني خوف كاسامنانيين كريايزے كا -خدا ئے قرآن میں اس کاؤ کریوں فرمایا ہے۔

﴿ لَمُنَا الْعَظُوا مِنْهَا حِمْنِهَا فَامَا يَأْتَلِكُوْ مِنِّى هُدَى فَمِنَ لِبِعِ هُدَاى فيلا حواف عليهم و الاهم يخرنون ٥ ﴾ (سورة البرد : ٣٨) \*\* ہم ئے كيا: تم سب يهال سے اثر جاد - تجرميرى طرف سے كوئى جرايت

﴿ مِنْ يُنِيَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرِجًا ۞ وَ يَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَخْسَبُ و مِنْ يُنُو كُلُ عِلَى اللَّهُ وَهُو حَسْلُهُ ﴾

وسورة الطارق : ٢٠٦)

''جوکوئی اللہ سے ذرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نگلنے کا کوئی راستہ پیدا کردے گا اورا سے ایسے راستے سے رزق دے گا جدحراس کا کمان مجمی نہ جاتا ہو-جواللہ پرمجر وسرکرے گائس کے لئے ووگانی ہے''۔



الشهونية أن \_\_\_\_\_\_\_\_ 50 \_\_\_\_\_\_\_

## ہرمشکل کے ساتھ ایک یقینی آ سانی بھی موجود ہے

خدائے یہ و نیا انسان کی آ زمائش کے لئے بنائی ہے۔ اس امتحان کی ایک لازی فصوصیت یہ ہے کہ دوبندے و بعض اوقات نعتیں پچھاور کرئے آ زمانا ہے اور لائی فصوصیت یہ ہے کہ دوبندے و بعض اوقات نعتیں پچھاور کرئے آ زمانا ہے اور لعض اوقات ابتلائی نازل کر کے اس کا امتحان لیتا ہے۔ جولوگ قرآن کی روشنی میں طالات کا جائز دنیوں لیتے اواقعات کی سیح تعییر کرنے میں ناکام رہج میں ایک اہم راز کا امیدی کے گڑھوں میں جاگرتے ہیں۔ تاہم خدائے قرآن مجید میں ایک اہم راز کا امیدی کے گڑھوں میں جاگرے اوراطاعت گڑارامل ایمان می مجھ سکتے ہیں۔ چنا نچے اوراطاعت گڑارامل ایمان می مجھ سکتے ہیں۔ چنا نچے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ قَانَ مِعِ الْعَسْرِ لِمُسْرًا ٥ انَ مَعَ الْعَسْرِ يُسْرًا ٥ ﴾

اسور ڈ انبو انسرے : ۱۳۰۶)

اسور ڈ انبو انسرے : ۱۳۰۶)

اسور ڈ انبو انسرے : ۱۳۰۶)

جیسا کہ قرآن ان آیات میں جمیں مطلع فر ماتا ہے کہ انسان کوخواہ کتی ہی

مشکلات ورویش ہوں اور حالات کتے ہی ناساز گار کیوں نہ ہوں خدا ان میں ہے

راستہ ٹکال وے گا اور اہل ایمان کو یقینا آسانیاں مل جا کیں گی- ایک موس خود

مشاہدہ کر لے گا کہ اگر اس نے مہر و استقامت سے کام لیا تو ان مشکلات اور

آزمائشوں کے ساتھ ساتھ خدا ان کے لئے آسانیاں بھی پیدافر ماوے گا-

دوسری آیات میں باری تعالی نے متقین کو جدایت اور انعامات کی بشارت سنائی ہے:

﴿ وَالْمَدَيْنِ امْسُوا وَ عَسَلُوا الصَّلَحَتَ لا تُكَلَّفُ نَفْسًا الْا وَسُعِهَا أُولِنَكَ اصْحَابُ الْحِنَّةِ لِهُمْ فِيْهَا حَالِدُونَ ﴾

(سورة الأغراف ١٩٨)

''اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور ایکھے گام کئے ہیں۔ اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت بی کے مطابق ذید وار مخبر اتے ہیں .... وواہل جنت ہیں جہاں و و ہمیشدر ہیں گے''۔

﴿ وَلا نُكِلُفُ مَفْتَ الْا وَسُعِهَا وِللذِبَ كِنْتُ لِنْطَقْ بِالْحَقِّ وَهُوَ لا يُطْلِمُونَ ﴾ (سوره تمومنون: ٦٢)

'' ہم کمی فخص کواس کی مقدرت ہے زیادہ تکلیف نیس دیتے ۔اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو (ہرایک کا حال ) تحیک ٹھیک بتا دیئے والی ہے۔ اوراد گوں برقلم ہم حال نیس کیا جائے گا''۔

的来的

### غدائسي براس کی استطاعت ہے زیادہ بو جینبیں ڈالتا

خدا تعاتی رتمان ورجیم اور عاول ہے ووانسان کے لئے ہر چیز میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اپنے بندوں کوان کی قوت برواشت کی حدے اندر آز بائش میں ڈالٹا ہے۔ اس نے نماز کی جتنی اقسام مقرر کی میں بندوں کو آزمانے کے لئے اس نے جتنی آزمائش پیدا کی میں اور انسان پر ڈمہ دار یوں کا جتنا ہو جو ڈالا ہے وواس کی انفرادی قابلیت کے تئاسب ہے ہے۔ بیالی انمان کے لئے ایک فوشخری اور اس کے رقم کرم کا مجر پوراظہار ہے۔ قرآن مجید کی بیآ یا ہے مومنوں کے لئے بڑی طمانیت کا پیغام میں ا

﴿ وِلا لَفُولِيْوَا مَالَ الْمِنْ وَالاَ مَالَئَيُ هِنَى الْحَسَلُ حَتَى يَثَلَعُ اشْدَةً وِ اوْقُو الْكَبْلُ وَ الْمَشْوَانَ بِالْقَسْطَ لا نُكَلَفُ نَفْسًا الله وَسَعَهَا وِ ادَا فَلَنْمُ فَاعْدَلُوا وَ لَوْ كَانَ دَا قَرْنِي وَ نَعَهْدَ الله اوْقُوا دَالكُمْ وَ صَكُمُ بَهُ لَعَلَكُمْ لَدَكُوْ وَنَ ﴾ [مدرة الإنجاء ٢٥٠]

''اور پاکہ مال پیتم کے قریب نہ جاؤ گرا کیے طریقے سے جو بہترین ہو۔

یہاں تک کہ وواپٹے من رشد گوپٹنی جائے ۔اور ٹاپ تول میں پوراانساف

کرو۔ ہم ہر شخص پر ذیب واری کا آتا ہی بارر کھتے ہیں جتنا اس کے امکان

میں ہے۔ اور جب بات کھوانساف کی کھوٹواو معاملہ اپنے رشتہ وار بی کا

کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی جوابت اللہ نے

مہیں کی ہے۔ شاید کرتم تھیجت قبول کرو''۔

المشاقات قرآن \_\_\_\_\_\_\_ 55 \_\_\_\_\_

بھلائی ہےاورآ خرت کا گھر تو ضروران کے حق میں بہتر ہے۔ بڑاا چھا گھر ہے متقبوں کا''۔

خدائے الل ایمان کو نیک اعمال پر کامیا بی کی ٹویدستائی ہے:

﴿ فِ اللَّهِ مِنْ اغْطَى وَالْقِي ٥ وَصَدُقَ بِ الْحَسُمِي فَلَيْكُولُهُ لَلْيُسُوى ٥ ﴾ (سورة البل: ٥ تا ٤)

''تو جس نے (راہ خدایں) مال دیا اور (خداکی نافر مانی ہے) پر بیز کیا' اور بھلائی کو تکی مانا' اس کو ہم آسان رائے کے لئے سپولت ویں سے''۔

جول جول الله تعالى كى حكمتوں كر راز كلتے جاتے ہيں جس آ دى نے شروح سے على وين اسلام كواپ لئے چتا ہے اس كے بلتے دنیا اور آ خرت كى كاميا بيوں كى را جي آ سان ہے آ سان تر ہوتى چلى جاتى ہيں جبكہ الل كفر كے لئے اس كے بالكل برنگس حالات پيدا ہوئے رہے ہيں انہيں صرف فول اور انديشوں سے پالا پڑتا ہے اور ان كے لئے دنیا و آخرت وونوں ميں خمارون خمارو ہے۔ قر آ ن كر يم نے ان كى طرف يوں اشاروكيا ہے:

﴿وَ النَّا مَنْ بِيجِلِ وَاسْتَغَى ٥ وَ كَنْبِ بِالْحُسْنِي ٥ فِسَيْسُرُهُ لِلْعُسْرِي ٥﴾ وسورة النق ٨ تا ١٠)

"اورجس نے بُل کیا اور (اپ خدا ہے) بے نیازی برتی اور بھلائی کو حجلایا اس کوہم مخت راہتے کے لئے سمولت ویں گے''-

خدا ہر چیز کا مالک اور خالق ہے اور بیٹینا ہر کسی سے بلنداور بالا ترہے۔ جو گفس خدا کو اپنا دوست بنا تا ہے اور خود کو اس کی مرضی و منشا و کے مطابق ڈ سال لیتا ہے اس پر اس دنیا میں بھی خدا کی تعتیں ٹیجاور ہونے لگتی میں اور آ ٹرت میں بھی وافر

#### وین پر چلنے میں آسانیاں ہیں

بہت ہے اوگوں کا خیال ہے کہ دین ان کے گئے زندگیاں مشکل بنا دے گا
اوران پرکڑی پابندیاں اور فرائنس عائد کر دیئے جائیں گے۔ یمنس ایک وجو کہ ہے
جوشیطان کے پیدا کر دووسوسوں کا بھیجہ ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے گہہ چکے ہیں کہ فد ہب
آ سان ہے فعدا کا تو یہ فرمان ہے کہ دوہ ایمان لانے والوں کے مشکلات کے بعد
آ سانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ علاوہ ازیں فد بب کے بنیادی تقاضوں پر پورا اتر نے اسان فدا پر تو کل وجروسہ کرنے اور تقدیر کو بچھے لینے کے بعد تو تمام ہو جو تمام مشکلات
اور اسباب پریشانی ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا کے دین پر ایمان لانے والوں کو نہ تو کوئی میں اور اسباب پریشانی ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا کے دین پر ایمان لانے والوں کو نہ تو کوئی سے افران بیان کی زندگیاں بنا دینے کے وحد ہے الی ایمان کی زندگیاں بنا دینے کے وحد ہے سے گئے ہیں۔

عارے رب نے جربھی اپنا دعد ونہیں تو زتا 'یوں فر مایا ہے :

﴿ وَقِيْلِ لِلْمَائِنِ الْقُوْا مَادَا أَمْوِلَ وَيُكُمُ قَالُوا حَيْوًا لِلْقَائِنِ الْحَسَوَّا فَيُ هذه الدُّنْيَا حَسَمَةً وَلَدَارُ الاحرة حَيْرٌ وَ لِنَعْمِ دَارٌ الْمُشَّقِيْنَ ﴾

(سورة النحل: ۳۰)

" دوسری طرف جب خداتر س لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جو تہارے رب کی طرف سے تازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ " بہترین چیزاتری ہے" اس طرح تیکو کا رلوگوں کے لئے اس دنیا ہی ہی

## خدامتشككين كوبصيرت يمحروم كرويتاب

یہ بات کہ بھش اوگ قرآن کوئیں جو سکتا ہے تر آن کے مشتف کردواہم
قرین دازوں جس سے ایک داز ہے۔ یہ ایک نہایت اہم حقیقت ہے کہ قرآن ہے
حدواضح آسان سیدھی اور سادو کتاب ہے۔ جو کوئی بھی چا ہے اسے پڑھ سکتا ہے
اور خدا کے احکامات کو اس کے پہند یہ وقرین اخلاق جنت اور دوز ن کے حقائق کو
اور ان دازوں کو جواس میں بتا ہے گئے جی آسانی ہے بھ سکتا ہے۔ جاہم ایک اگل
قانون کے طور پر بعض اوگ اس کو اس کے ہدسلیس اور سادو ہونے کے باوجود
فیر بول سائش
قانون کے طور پر بعض اوگ اس کو اس کے ہدسلیس اور سادو ہونے کے باوجود
فیر بول سائش
کی جو سکتا ہے کہ بیاوگ ایٹی افیونئر یا بیالو بی کے پروفیم ہوں اسائش
کی جو بیدوقر ین شاخوں طویویات کیمیا یا ریاضی گو بچھ کتا ہوں اید ھامت ابندو مت استومت ناویت یا کمیونزم کی خوب بچھ در کھتے ہوں پھر بھی قرآن کو بچھنے جس می کا کام
د ہے جیں۔ یہاوگ جو فیرقر آئی مظاموں کی جو پیروز بن قراکیب واجز اگو بو فی بچروم
لیتے جیں کی نے کی وجہ سے خدا کے واضح شفاف اور آسان نہ بب کی فہم سے جروم
د جے جیں۔ حق کہ اس کے بد بجی ترین موضوعات تک بھی ان کی رسائی فیس ہو
سیاج

ان روز روشن کی طرح میاں حقائق تک ان کی عدم رسائی ، جائے خود ایک مجرد و ہے۔ مجرد و ہے۔ بیر ظاہر کر کے کہ ان او گول کی فہم میں شدید کی ہے خدائے دراصل بیر بات واضح کی ہے کہ بعض لوگ بالکل ہی ایک مختلف فطرت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف میہ الشروعة (آن \_\_\_\_\_\_\_ 56 \_\_\_\_\_\_

نوازشات سے بہر ومند ہوگا - اے کوئی بھی گزند نبیں پہنچا سکے گا۔ یہ ایک نا قابل تغیر حقیقت ہے اس لئے ہر صاحب عقل وشعور شخص کوان قر آئی جھا گی اور رازوں کو تجھنے کی کوشش کرنی چاہئے - اور سیج راستہ منتخب کرنا چاہئے - یہ بات کہ محروم ایمان ان واضح حقائق کو سیجنے ہے اور سیج برا یہ بجائے خود ایک اور رازہ ہے ۔ یہ اوگ خواو کتنے بی باشعور اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں چونکہ اینے ذہبن کو استعمال نہیں کرتے اس لئے ووان حقائق کو بیجنے ہے قاصر رہتے ہیں۔



"ان میں سے بعض اوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تہماری بات بغتے ہیں جُر حال میہ ہے کہ جم نے ان کے داوں پر پرد سے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وواس کو پہوئیس بچھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے ( کہ سب پچھ بغنے پر بھی پچھٹیس بغتے ) وو خواو کوئی نشانیاں و کچھ لیس اس پر ایمان لاکر نہ ویں گے حد میہ ہے کہ جب وو تمہارے پاس آ کرتم سے جھڑتے ہیں تو ان میں سے جن اوگوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وو (ساری با تیں سفنے کے بعد ) یمی کہتے ہیں کہ یہ ایک واستان پارید

وَاوِمَنَ اطْلَقُو مِمْنَ ذَكُو بِاللَّهِ رَبُهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَلَسِي مَا قَلَّا مِنْ بَنْدَةُ اللَّا جَعَلْنَا عَلَى قَلُونِهِمُ اكْنَةُ انْ يُفْقَهُونَةً وَفِي ادَّانِهِمُ وَقُوا وَانْ تَذَعْهُمُ الى الْهَدَى فَلَنْ يُهْتَدُوا اذَا الدّاهِ ﴾

ومرزة تكهنده عجى

"اورائ فض سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جھے اس کے رب کی آیات سنا
کر تھیجت کی جائے اور ووان سے منہ پھیر سے اور اس برے آئے ام کو جول
جائے جس کا سروسامان اس نے اپنے لئے خود اپنے ہاتھوں کیا
ہے ؟ (جن لوگوں نے بیاروش افتایار کی ہے ) ان کے دلوں پر ہم نے
غلاف چڑھا دیے جی جوائیس قرآن کی بات نہیں بچھنے دیے اور ان کے
کا فوں جس ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے تم انہیں ہوایت کی طرف کتابی
جاؤو واس حالت جس بھی ہوایت ٹیس یا کیس گئے"۔
جیسا گرقرآن کی ان آیات میں واضح کر دیا گیا ہے کفار قرآن کو اس لئے تہیں

58 UTEN<sup>5</sup>1

یات ای اقتیات کا اُوت فراہم کرتی ہے کہ ساری کلوقات کے دل وو ہائی اور فہم ا خدا کے قبنہ گذرت میں میں مدائے اعلان کر رکھا ہے کہ وو مغروروں اور متلبروں کے دلوں کو اُسانیہ و سے گااوران کی موجئے تھے کی مماا میت کو ڈاکل کر و سے گا - یہ حقیقت کہ ووقر آن کے سوالسی بھی چیز کو بھر بھتے ہیں اس امر کا اُبوت ہے کہ خدا نے ان کا دیٹے اپنی تفائنوں سے پر سے چیرویا ہے اُٹیس ان کی منافقت کی وجہ سے قرآن پر قوجہ و ہے ہے روک ویا ہے - اس ملطے میں چند آیات کا حظہ فرما ہے :

و ادافر أن القران جعلنا سك و سن اللدني لا يومنون بالاحوة حجانا مستورا عاو جعلسا على فلويهم اكدان بقفهوة و في ادائهم وقرا و ادا دكرت رنك في القران و حدة ولو على ادبارهم نفورا على إسادان الرائل على المراد على

" جب تم قرآن پاست جوتو جم تمهاد ب اور آخرت بر المان شاا ف والول کے درمیان ایک پر دو حائل کردیت میں اور ان کے واوں پر ایک ایما نااف پڑ صاویت میں کہ دو پھڑین بھتے اور ان کے کا نول میں کر افی پیدا کردیتے میں اور جب تم قرآن میں اپ ایک بی رب کا ذکر کرتے بوتو دو نفرت سے مدر پھیر لینے میں "

<sup>﴿</sup> وَمَنْهُمْ مِنْ يُسْتَعِعُ الْبُكَ وَحَعَلَنَا عَلَى قُلُوْبِهِمُ اكْنَهُ انْ يَفَعَهُوهُ وفي ادائهم وقرا وان بروا كل ابه لايومنوا بها حتى ادا جاءً وك بحادلُوْنك بقولُ اللّهِ عَمْرُوا ان هذا الا اساطيرُ الاوللس ٥٠

-- 51 -- July 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -- 51 -

#### خدافهم وبصيرت صرف ابل تفوي كوعطا فرماتا ہے

قرآن میں ایک اور حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جولوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں وہ انہیں فہم وبصیرت یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عظا کر ویتا ہے خصر ف عام من وانا في ياعتل كباجاتا ب چنا نيرسورة انفال من كبا كيا ب: ﴿ إِنَّا أَبُهِمَا الْمُذَلِنِ امْنُوا انْ تَنْقُو اللَّهُ بَجْعَلَ لَكُمْ فَرُقَانًا وْ يَكُفُّرْ عَنْكُمْ سيناتكم و يعفونكم والله ذو الفضل العطيم ﴿ وسورة اعال: ٢٩) ''اے لوگوجوا بیان لائے ہوا گرتم خدا تری اختیار کرو گے تو انڈ تمہارے لئے محموثی مجم پہنچا دے گا اور تمباری برائیوں کوتم سے دور کرے گا اور تمهارے قصور معاف کرے گااللہ بر افضل فرمانے والا ہے''-جیبا کہ پھیلے یا ب بیں واضح کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کفار کوفہم وہسیرت سے عاری کر ویتا ہے پیلوگ خواہ ظاہراً کتنے ہی ذہین دکھائی دیں وین کے بےحد دانشج تصورات کو بھی ٹیس مجھ کتے ۔ فہم و وائش اہل ایمان ہی کی خصوصیت ہوتی ہے ۔ لوگوں کی اکثریت نے بیمفروضہ قائم کررکھا ہے کہ ذبائت اور مثل تقریباً ایک ہی چیز ہے ورآ تحالید ایا نبیں ہے۔ ذبات ایک و مافی صلاحیت ہے جو بر مکی کے باس موتی ہے مثال کے طور پر ایک ایٹی سائنسدان یا ایک ریاضی دان ذبانت کا مظہر ہوتا ہے جب کے مقتل اس خوف کا متیجہ ہوتی ہے جو بندوایئے خدا کی نافر مانی کرتے ہوئے محسوں کرتا ہے اورائے شمیر کو بھی اس کے مطابق و حالتا یا استوار کرتا ہے۔ ممکن ہے که ایک فخص و جن تو بهت بولیکن اگر وه خدا کا خوف نبیس رکمتا تو وه به منتل و ب

سمجھ کھتے کہ خدانے ان کے لئے سوچھ یو جھ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور ان کے گفرنگ کی بنا پران کے دلول پر مہریں لگاد کی ہیں۔ یہ بہت بڑا مجھز و ہے جو خدا کی عظمت شان کا مظہر ہے وولوگوں کے دلول اور ان کے خیالات کا مالک ہے جے وو حابتا ہے اس کا دل حق وصد اقت کے لئے کھول دیتا ہے۔



المشافة قرآن \_\_\_\_\_\_ 63 \_\_\_\_\_\_ 63 \_\_\_\_\_

#### نيكيول كايقيني اجر

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایک اور حقیقت یہ بتائی ہے کہ نیکی گرنے والوں گواس جہان میں بھی اجر لے گااور آخرت میں بھی انہیں اس کا بہترین صلہ طے گا۔ چنا نچے فرمایا گیا ہے:

وَقُلْ يَعِبَادُ الَّذِيْنَ امْتُوا رَبِّكُمُ لَلْدَيْنَ احْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً و ارْضَ الله واسعة انتما يُوفِي الصَبرُون الجرهم بغير حساب ٥ أِنه (سورة الرمر : ١٠)

"(اے بی ) کبو کدا ہے میرے ہندو جو ایمان لائے ہوائے دب ہے وَ رو- جَن لوگوں نے اس و نیا میں نیک روبیہ افتیار کیا ہے ان کے لئے بھنائی ہے اور خداگی زمین وسیق ہے میر کرنے والوں کو تو ان کا اجر ب حماب دیا جائے گا"۔

تاہم ہر کمی کو یہ ضرور معلوم ہوتا جائے کہ در حقیقت'' نیک'' کیا ہے'ا ہر معاشرے میں نیکی کا ایک الگ منہوم ہے۔ مثلاً خوش خلق ہے ڈیٹ آ تا خریوں کورقوم ویٹا ہرتشم کے سلوک کے جواب میں صبر و ہرواشت کا روید اختیار کرتا' تقریباً ہر معاشرے میں یہ پہند یدوعاوات مجھی جاتی ہیں۔ مگر خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اصل' نیکی'' وو ہے جس کی قرآن میں وضاحت کردی گئی ہے' یعنی ا

﴿لَيْسَ الْسَرُ انْ تَمُولُوا وَخُوْهِكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ لَكُنَّ الْسَرَّ مَنَّ امْنَ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاحر وَالْمَلْنُكَةِ وَالْكِتِبِ وَالنَّسِيِّسِ وَ الْنِي 62

دانش بی رہے گا-

اس لئے کے عقل اللہ تعالی کی ایک قعت ہے جووہ اہل ایمان کو عطافر ما تا ہے۔ جولوگ اس مجھ سے محروم کر دیئے گئے میں وہ اپنے حقیقی مقام کی بھی آگا جی نہیں ر کتے ۔مثال کے طور پر جولوگ سیسجھے بیٹے ہیں کہ ووقوت وافتد ار کامنع ہیں اوروحن دولت ان کی لوغری ہے ان میں تکبرور مونت لا زیا پیدا ہو جاتی ہے جو کر محض مثل کی کی کا مظاہرہ ہے۔ کیونکہ اگر عقل ہوتو یہ بات فوری طور پر مجھ آ جاتی کہ خدا کے اراد ب(WILL) برح كركونى چزقوى نيس-اس حقيقت ب آگاى بالآخر انسان کو بخر: وانکسار کا طرز قمل اختیار کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔مثلبراور شخی باز انسان بيسوچنا تک گوارانتين كرتا كه اگر الله عليه تو ميرا سارا مال ومنال چند سيَنذُ ول مِن تناه وبرياد بوسكنا ہے محصفورا موت بھي آسكتي ہے ميں سب پھيود نياميں مچھوڑ کرا ہے اٹھال کے لئے و ہاں جواب دو ہوں گااور آگ کے عذاب کا مستحق مجی قرار یا جاؤں گا - وہاں اے ہر چیز حقیق وکھائی دے گی اور دنیا میں چھوڑی ہوئی چیزیں حقیر لکیس گی-ان حقائق زندگی کا اوراک صرف ابل ایمان کو بوسکتا ہے جو خدا ہے ڈرتے یں دنیا کی جیک اورلذات انہیں کسی وجو کے میں مبتلاثییں کرسکتیں۔ وواپنی زند کیاں اشیاء کی حقیقی ماہیت کو بھتے ہوئے گز ارتے ہیں- خداانہیں ان کے ایمان کی وجہ سے بیمجھ عطا فرمانا ہے۔ انہیں بنتی بنتی خدا کی قربت نصیب موتی ہان کی مجھ میں گرائی پیدا ہوتی چلی مباتی ہےاوروہ خدا کی پیدا کروہ اشیامیں اس کی نشانیوں کوزیادہ سے زیادہ پہلے نے لکتے ہیں اور اس کے دازوں ہے بہتر آگا بی حاصل کرتے ہیں۔

المُثِيرَةِ فِي صِحِيرَةً فِي صِحِيرَةً فِي صِحِيرَةً فِي صِحِيرَةً فِي صِحِيرَةً فِي صِحِيرًا فِي صِحِيرًا فِ

ا ہے ایمان خدا کے خوف اوراس کے ساتھ محبت کے تحت بھنا کی کے کام کرتے ہیں۔ اور پہنجی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کوان کا موں پر پوراا جرعطا کیا جائے گا:

﴿ فَا تَهُمُ اللَّهُ لَوَابَ اللَّذِينَ وَ خُسْنَ قُوابِ الْاجِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥ ﴾ (سورة ال عمران: ١٣٨)

'' آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی مطاکیا - اللہ کوالیسے بی ٹیک مل اوگ پہند ہیں''۔

﴿لِللَّهُ لِنَوْ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنَّا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْلِحَرَةِ خَيْرٌ وَ لَنَعْهِ قَارُ الْمُنْقَيْنَ ٥ ﴾ (سورة الحار : ٣٠)

'' نیکو کارلوگوں کے لئے اس دنیا میں بھی جملائی ہے اور آخرے کا گھر تو ضرور بی ان کے حق میں بہتر ہے بڑا ہی اچھا گھرہے متقبوں کا''۔

قر آن نے بینوشفری ان لوگوں کو سنائی ہے جو نیکیوں کے کام بڑھ جڑھ کر کرتے ہیں جوخواہشات نفسانی کی قربانیاں و ہے ہیں اور خدا کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے کوشاں رہے ہیں-

خدامحسنین کواس دنیا جس بھی زندگی کی بشارت دیتا ہے اور انگلے جہان جس بھی ان کے ساتھ انعام واکرام کا وعد وکرتا ہے۔ ان کی مادی نفتوں کے ساتھ ساتھ دوحانی مسرتوں جس بھی اضافے فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان ملیہ السلام کوائی وسع سلطنت وی گئ تھی کہ اس جیسی سلطنت اور کسی کو عطانہیں کی گئی تھی جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے فرزانوں کا منصر م بنادیا گیا تھا۔ یہ مثالیس قرآن ن مجید جس وی گئی جیں۔ پھر خدائے حضرت محدسلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی نفت کا ذکر سور چالفتی کی آئے یت فہر ۸ جس فرمایا ہے۔

﴿ وَوَجَدَكَ عَالَاكِ فَاغْنِي ﴾

النمال على خمه دوى القربي والبتمي والمسكن و الن السبل و السالنان و في الرقاب و اقام الصلوة و الى الركوة والمؤفّون بعهدهم اداعهدوا و الصرين في الباساء و العرّاء و حين الباس أولئك الذي صدفوا و أولئك هؤ المنظّون ٥ ٤

(ANYOLE HELD)

" یکی پیرتیں ہے کہ تم نے اپنے چرے مشرق کی طرف کر لئے یا مغرب کی طرف بلکہ نیک پیرتی ہے اپنے چرے مشرق کی طرف کر لئے یا مغرب کی طرف بلکہ نیک پیرے کہ اور اللہ کی نازل کی ہوئی ) کتاب اور اس کے تیم برول کو دل ہے مانے اور اللہ کی محبت میں اپناول پیند مال دہنے واروں اور میو کے لئے باتھ پیلیا نے والوں اور نادموں کی ربائی پرخریج کر نے نماز قائم کرے اور زکو قو دے - اور نیک وولوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اے وقا کریں اور شک وی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں مبر کریں ایہ ہیں راست بازلوگ اور بی لوگ متنی ہیں "۔

جیبا کہ بیآ یت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل نیکی اول میں خوف خدا ہوئے آخرت میں جوابدی کو یا در کھنے ایمان کے نقاضوں کو بھٹے اور ہمیشہ خدا کی خوشنو دی والے کا موں میں مصروف دہنے کا نام ہے۔ حضرت محم صلی اللّه علیہ وسلم نے بھی اہل ایمان کو تقوی الفتیار کرنے اور نیک کا موں میں حصہ لینے کی تاکید فرمائی تھی :

"تم جہاں بھی رہوتھ کی اختیار کروا گناوسرز د ہوجائے تو اس کے بعد فور آ کوئی ٹیکی کا کام کرونا کہ اس کا کفار و ہوجائے اور لوگوں سے ساتھ حسن سلوک ہے چیش آؤ" - (ترندی یا ب البر ۵۵'۱۹۸۸)

قر آن مجیدیں ارشاد ہوا ہے کہ خدا ان اوگوں ہے مجت کرتا ہے جو مجیشہ

جہان میں ملنے والا تو اب واجر تھا ان گی ان عظیم قربانیوں کو قبول کر کے خدانے انہیں و نیا میں بھی سرخر و کیا اور گراں قدر نعتوں سے نوازا - ان انعامات اور نواز شوں نے و نیا کے ساتھ ان کی وابحثی میں کوئی اضا فرنیس کیا بلکہ ان کے دلوں کوشکر اور ممنونیت کے جذبات سے معمور کر دیا اس سے خدا کے ساتھ ان کا تعلق مزید بڑھ گیا - ان کی پوری پوری زند گیاں احکامات دربانی کی بیروی میں گزریں تا ہم خدا کی ظرف سے الل ایمان کے لئے اچھی و نیاوی زندگی کا جو وعدو ہے نووجی جردور میں پورا ہوتا رہا سے -



° اورهمهیں ناوار پایااور پھر مالدار بنادیا''-

یہاں یہ بات یا در کمی جانی جائے گہ خوبصورت اور پر شکوہ زندگی اہل ایمان کی سابق شلوں تک ہی محدود تین کر دی گئی تھی خدائے ہر دور کے موشین کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ ووائے بندوں کو زندگی کی تمام تعتیں عطافر مائے گا-﴿ مَنْ عَسِمَ عَسِمَ صَالِمُ عَمْ فَرَحْدِ اوْ أَنْنِي وَهُو مُوْمِنُ فَلْنَحْمِهُ حَيْوَةً طَنْنَةً وَلْنَجُو بِنَائِهُمُ اَخْرُهُمُ بِالْحَسِنِ مَا كَانُوا اِنْعَمَلُونَ ٥ ﴾

(سورة الحل (45)

''جو فخض بھی نیک عمل کرے گاخواہ و ومرد ہویا مورت ابشر طیکہ ہو و وموسی'' اے ہم ونیا میں پاکیز و زندگی بسر کرائیں گے اور (آخرت میں ) ایسے لوگوں کے اجران کے بہترین الحال کے مطابق بخشیں گے''۔

﴿ لَلْمُنْ لَذِينَ الْحَسَنُوا الْحَسْنَى و زيادة ولا يؤهن و خوههم فتر و لا دَلَةُ أُولِنَكَ اصْحَبُ الْحَنْهُ هَمْ فَيْهَا حَالِمُونَ ٥ ﴾ "جن او كول في جمال يُول كاظر يقد القتيار كيا ان كے لئے بحال في بها ور حزير فقتل - ان كے چرول يرثر وسياجى اور والت نه چمائ كى - ووجئت كم تحقق بين جمال ووجيش دين كي" -

 الناه عار آن \_\_\_\_\_\_\_ 68 \_\_\_\_\_\_

#### اجرمیں کئی گنااضا نے کاوعدہ

خدانے مومنوں کے نیک کا موں کے اجریش کئی گنا اضافے کا وعد ہ گیا ہے' اس سلسلے میں دوقر آئی آیا ہے اتاری گئی جیں :

وامن جانا بالحسنة فلة عشر المنالها و من جانا بالسّبتة فلا يُجَوَى الله مِنْلها و من جانا بالسّبتة فلا يُجَوَى الأمنالها و من جانا بالسّبتة فلا يُجَوَى الأمنالها و هنه لا يُطلّبهون في اسورة الانعام - 11)

"جوالله ك صنور يكي كراً ع كااس كوا تا ي بدل ديا جائ كاجتنااس في تسور كيا به يدى في كراً من كااس كوا تا ي بدل ديا جائ كاجتنااس في تسور كيا به اوركن يرظلم نه كيا جائ كا"-

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَظُلُمُ مِثْقَالَ قَرُةً وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُطَعِفُهَا وَ يُوْتِ مِنْ لِللَّهِ اللهِ ا لَذَنْهُ اجْرًا عَظِيْمًا ٥٠ ﴾ (سورة الساه: ٣٠)

''الله کسی پرؤروبرابر بھی قلم تیں کرتا' اگر کوئی ایک نیکی کرے تو الله اس کو وو چند کرتا ہے اور پھرا چی طرف سے برااجرعطا فرما تا ہے''۔

یے بہت اہم ہات ہے کہ خدا ہر نیک عمل گوئی گنا ہزا کر دیتا ہے بیاس جہان اور اگلے جہان میں فرق کی وجہ ہے ہے۔ اس دنیا میں زندگی بہت مختفر ہے جواوسطاً ٦٠ سال ہوتی ہے۔ تاہم جو لوگ تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں اور نیک اٹھال میں مصروف رہتے ہیں انہیں اس مختصر زندگی میں کتے ہوئے اٹھال کے موش کی گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ خدانے اس وعدے کا ذکر سورویونس کی آیت فہر ٢٦ میں کیا ہے۔

مزید فضل - ان کے چیروں پر زوسیائی اور ذات نہ چھائے گی - وہ جنت کے مستحق میں جہاں دہ بمیشد ہیں گے - اور جن لوگوں نے برائیاں کما کمی ان کی برائی جسی ہے دیسائی وہ بدلہ پا کمیں گے - ذات ان پر مسلط ہوگی - اللہ ہو ان کے چیروں پر الیمی تاریکی اللہ ہوگا - ان کے چیروں پر الیمی تاریکی وہ بیائی ہوئی ہوئی ہوگی جو سے ہوں وہ اوہ وزخ کے مستحق میں جہاں وہ بمیشد ہیں گئے '۔

جیہا کہ مندرجہ بالا آیات میں فرمایا گیا ہے کہ کفار کے چیروں پر ذات کی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی - دوسری جانب اہل ایمان کے چیر نے ٹورے دیک رہے ہوں گے-اللہ تعالی فرما تا ہے کہ دوچیروں پر مجدوں کے نشانات کی وجہ سے پہلے نے ما تمن گے-

وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَعَهُ اشْدَاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بِيَهُمُ تَوَاهُمُ رَكُعُا سُخُذَا يَتَعُونَ فَضَالَا مِنَ اللَّهِ وَ رَضُوانَا سِلْمَاهُمُ فِي وَجُوهِهُمْ مِّنَ آثُو السُّجُودِ ﴾ (سورة الفتح: ٢٩)

'' محمد الله کے رسول جیں اور جولوگ ان کے ساتھ جیں وہ کفار پر بخت اور آپس میں رجیم جیں۔ تم جب و کیمو کے انہیں رکوئ وجود اور الله کے فشل اور اس کی خوشنو دی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ بچود کے اثر ات ان کے چیروں برموجود جیں جن سے الگ پہلے نے جاتے جیں''۔

ویگرآیات میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ کفار اور فساق چیروں ہے ہی پیچان گئے جا کیں گے:

وَيُعُرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَيْمِهُمْ فَيُوْحَدُ بِالنَّوَاصِيُّ وَالْأَقْدَامِ ٥ ﴾

# اہلِ ایمان کے چہرے منورو تاباں ہوں گے کیکن کفار کے چہروں پر پھٹکار پڑر ہی ہوگی

خدائے قرآن میں ایمان اور کفر کی جوطا مات بتائی ہیں ان میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ عقیدے کے اثر ات چیروں اور جلد ہے بھی منعکس ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر گئی آیات میں آیا ہے جن کے مطابق اٹل ایمان کے چیرے پڑٹور ہوں گے اور کفار کے چیروں پر مالیوی اور پیٹکار جملک رہی ہوگی۔

﴿ وَ تَمْرَهُمُ لِمُعْرَضُ وَنَ عَلَيْهَا حَشِعِينَ مِنَ اللَّالِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَوْفٍ حَفَيْ ٥ ﴾ رسورة الشوري : ٣٥)

''متم و یکھو گے کہ بیرجہنم کے سامنے جب لائے جا کمیں گے تو ذات کے مارے جھکے جارہے ہول گے اوراس کونظر بچا بچا کر کن اکھوں ہے دیکھیں سے''۔

ولِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَسَنَى وَ إِيَادَةً وَ لَا يَرْهَقَ وَجُوهُهُمْ قَاتُو وَ لَا يَرْهَقَ وَجُوهُهُمْ قَاتُو وَ لَا يَرْهَقَ وَجُوهُهُمْ قَاتُو وَ لَا يَرْهَقُهُمْ وَلَقَةً وَاللَّهِمْ مَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ ال

# نيكيال گناہوں كوزائل كرديتي ہيں

اہلی ایمان بمیشہ اللہ تعانی کی خوشنو دی اور اس کے رقم و گرم کے طلب گار رہتے ہیں اور اس سے بہت ما تکتے ہیں۔ تا ہم انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے اس سے لفزشیں اور بھول چوک ہوتی رہتی ہے۔ خدائے رحمان ورجیم جواہے بندوں کو بہت انچھی طرح جانا ہے ان کی مغفرت کرنا چا بتا ہے۔ جس کی وجہ سے ووان کے گنا ہوں کو مناوینا چا بتا ہے اور آخرت میں ان کے حساب و کتاب میں بھی آسانیاں پیدا کرنے کا اراد ورکھتا ہے۔ چنا نچے ووفر ما تا ہے !

﴿ فَامَّا مَنَ أَوْلِنَى كِتَلَةَ بِيَمِيْنِهِ ٥ فَسَوْفَ لِيَحَاسِ حِسَابًا لِيَسِبُوا ٥ وَ
يَفْلِبُ إِلَى أَفْلِهِ مَسْرُوْرًا ٥ ﴾ (سورة الشفاق: ٩٠٨٠)

" پجرجس كا الحال نامه اى كسيد هے باتحد بين ويا حيا اس به باكا
حساب ليا جائے گا اورووا پن لوگوں كى طرف خوش خوش جائے گا" 
الى مِن كوئى شربين كيا جاسكا كه خدا بركى كريرے الحال كوئيكوں بين
تهديل فين كرتا - جن الحل ايمان كرتا ہوں كومنا يا جاتا ہوا ورمعاف كرديا جاتا ہے ان كى جناوى كى فين جناوى كان ہوں ہومنا يا جاتا ہے اور معاف كرديا جاتا ہے ان كى خصوصيات قرآن مى بتاوى كى جن

المشالات قرآن \_\_\_\_\_\_ 72 \_\_\_\_\_

'' مجرم وہاں اپنے چیروں سے پیچان لئے جا کیں گے اور انہیں میٹانی کے بال اور یاؤں سے پکڑ کر کھسیٹا جائے گا''۔

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَارَبُسَكُهُمْ فَلَعَرَفُتُمْ بِسِيْمَهُمْ وَلَنَعْ فَتُهُمْ فِي لَحْنَ الْقُوْلِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ اغْمَالَكُمْ ٥ ﴾ (سورة محمد: ٣٠) "اوراگر جم چاچي اوران كي تحول ب دكماوي اوران كي چرول ب تم ان كو پچان او- كران كه انداز كلام ب او تم ان كو پچان بى اوك-الله تم س كه المال ب خوب واقف ب "-

یدا کیے معجزہ ہے اور ایک اہم حقیقت ہے جس کا قرآن میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عقیدے یا بدا تمالیوں کے اثرات چیروں پر روفما ہو جاتے ہیں۔ روحافی اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں جیکہ عام خدوخال جوں کے توں رہتے ہیں۔ چیروں پر تیک اقمال ہے نوری اثرات پڑتے ہیں اور بدا تمالیوں ہے تاریکی کی جھلک پڑتی ہے۔ اہل ایمان اللہ تعالی کے ان معجزات کولوگوں کے چیرے و کیھتے ہے محسوس کر سکتے ہیں۔

وَالْمَا التُويَةُ عَلَى اللّهِ لِلدَيْنِ يَعْمَلُونَ السَّوْءَ بِجِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَوْلِبُ فَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمًا حَكَيْمًا ٥ وَ قُولِبُ فَأُولِنَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمًا حَكَيْمًا ٥ وَ لَيْنَاتِ اللّهُ عَلَيْمًا حَكَيْمًا ٥ وَ لَيْنَاتِ اللّهُ عَلَيْمًا حَكْمَ احْدَهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهًا وَكُنْ السَّيّاتِ حَنّى ادًا حَضَو احدَهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَوْلِيكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَوْلِيكَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَوْلِيكَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

"بال به جان او کداللہ پر تو ہے کی تجو ایت کاحق انہی اوگوں کے لئے ہے جو
ناوانی کی وجہ ہے کوئی پر افعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی تو ہے کر
لیتے ہیں۔ ایسے اوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوجاتا ہے اور
اللہ ساری با توں کی خبر رکھنے والا اور تکیم ووانا ہے۔ گر تو ہان اوگوں کے
لئے نییں ہے جو برے کام کئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کدان میں سے
کی کی موت کا وقت آجاتا ہے اس وقت و و کہتا ہے کداب میں نے تو بہ
کی کی موت کا وقت آجاتا ہے اس وقت و و کہتا ہے کداب میں نے تو بہ
کی اور ای طرح تو بہ ان لوگوں کے لئے بھی نییں ہے جو مرتے و م تک
کا فرر ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے تو ہم نے وروناک سرا اتیار کرد کھی ہے۔
ا

جیہا کہ ان آیات سے خلام ہوتا ہے۔ اگر کوئی فخض چاہٹا ہے کہ اس کے سارے گناو مناویے جا میں اور ہوم حساب کوائے شرمندگی ہے وو چار نہ ہوتا پڑئے تو اس کا طریقہ میہ ہے کہ وہ گنا ہول کی سچے ول سے تو بہ کرے اور اب تک اس سے جو پکھ ہو چکاہے اس کے لئے خدا سے فور أمعافی مانگے۔

# وہ لوگ جو کبیرہ گنا ہوں سے بچتے ہیں

مورة النساء كي آيت فبرا ٣ من خدافر ما تا ب:

﴿إِنْ تَجْسِبُوا كِبَائِرِ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ لَكُفُرَ عَنْكُمُ سَيَّا لِكُمْ وَ نُدْحِلُكُمُّ مُدْخَلًا كُولِمُنا إِنَّهِ

''اگرتم ان بڑے بڑے گنا ہوں ہے پر تیبز کرتے رہوجن ہے تہہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برا کیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کردیں گے اورتم کو فزت کی جگہ داخل کریں گے''۔

الل ایمان جواس حقیقت ہے آگاہ میں خداکی مقرر کردہ صدود کا بڑی ہاریک بنی سے خیال رکھتے میں اور ممنوعات سے بیچنے کا اہتمام کرتے میں۔ اگر بھول چوک اور بتھا خدا بشریت ان سے گناوسرز د ہوجا تا ہے تو دوفوراً خداکی طرف رجوع کرکے معافی کے لئے دعا کرتے ہیں۔

فدائے قرآن میں ہمیں اپنے ان بندوں کے بارے میں ہمی بتا دیا ہے جن
کی تو ہے قبول کر کی جائے گی لیکن جو شخص فدا کے ادکا مات کو واضح طور پر جائنا ہواور
و بدو دلیری ہے گنا ہوں گا ارتکا ب کرتا چا جائے پھر یہ سمجے کہ'' کوئی بات نیمں' بمجے
معاف کری دیا جائے گا' یہ نہا ہت ناتھ مقل کا مظاہرہ ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ
فدا اپنے بندوں کے ان گنا ہوں کو بخشا ہے جو بوجہ لاعلمی کر دیے گئے ہوں' اور ان
کے ارتکا ب کے بعد وہ فور آتو بہ کریں' ان کا اعادہ نہ کریں اور کفارہ اوا کرنے کا
اجتمام کریں: چنا نجے ارشادہ وتا ہے:

وے گااور وہ بڑا فلورالرجیم ہے''۔

خدا کی خوشنودی کے لئے کیا جانے والا کام اور اختیار کیا جانے والا ہررویہ
عمل صالح کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بیرویہ یو کہ ووخدا کا پیغام دوسروں تک
پہنچانا اپنے لئے آیک عاوت بنا لے افقد پر پر ایمان ندر کھنے والے کو اللہ پر بجروسہ کرنے کی تلقین کرتا ہوا افوا ہیں گھڑنے والوں کوافو اوسازی ہے روکتا ہوا پنے مکان کو صاف اور اپنے ہم کو پاک رکھتا ہوا پنی معلومات کو وسیع تر کرنے کے لئے لگھت پر حتا رہتا ہوا خوالوں انداز گفتگو اختیار کرتا ہوا لوگوں کو آخرت کی یاد والاتا رہتا ہوا برخ حتا رہتا ہوا خوالوں کی عیاوت کرتا ہوا ہوا کو کسی کے اور ضعیف لوگوں کی ولجوئی میں دگا رہتا ہوا جا تر نیاروں کی عیاوت کرتا ہوا ہوئے اور ضعیف لوگوں کی ولجوئی میں دگا رہتا ہوا جا تر نیاروں کی عیاوت کرتا ہوتا کہ ستحقین کی مدوکر سکتے برائی کا دفاع نیکی اور مبرے کرتا ہوا اگر ہے کام مرف اس لئے کئے جا کمی کہاں سے خدا خوش ہوتا ہے تو بیا تمالی صالح کہنا ہو معاف کر کے آخرت کے لئے کہنا ہے ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کام می کرنے ان کی جگہ تھیاں لگھ دی جا کمی تو بھر انہیں خدا کی خوشنووی والے کام می کرنے جا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ بندہ ہوم حساب کو بمیشہ یاد کرتا رہے۔

مثال کے طور پر اگرا کیے شخص اقسور میں دوز خ کی آگ کو د کچیر ہا ہون گھریے ہی و کے کے کہ د نیا میں بدا تمالیاں کرنے والے کس طرح دوز خ میں جلتے ہوئے و پکار کر رہ جی اور جی ان تو اس کا رویہ یقیناً بدل جائے گا اور دو گنا ہوں والے رائے گو ترک کر کے خدا کی خوشنو دی والے طریقے اپنا کے گا وقت پر نمازیں ادا کرے گا نیک اقال کرے گا اوالی کی خوشنو دی والے طریقے اپنا کے گا وقت پر نمازیں ادا کرے گا نیک اقال کرے گا اوالی کی فرائش کے سلسلے میں لا پروای کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ دوز خ کا خیال جو اس کے دل ود ما خ میں ہمیشہ جاگزیں رہے گا اے وائی زندگی اور خاب خداوندی کی یا دولا تا رہے گا – ایسا محفس اقبال صالح میں کو تا بی یا تا خیر کا اور عذاب خداوندی کی یا دولا تا رہے گا – ایسا محفس اقبال صالح میں کو تا بی یا تا خیر کا اور عذاب خداوندی کی یا دولا تا رہے گا – ایسا محفس اقبال صالح میں کو تا بی یا تا خیر کا اور عذاب کی نمازوں میں خشوع وخضوع پیدا ہو جائے گا – چنا نچھ اس

## وه لوگ جونیک راه اختیار کر لیتے ہیں

دیگر آیات میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ جواوگ عمل صافح کرتے ہیں میں ان سے سرز د ہونے والے گنا ہوں کو تھاڑ دوں گا-ذیل کی آیات سرغور فرمائے:

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيُوْمِ الْحَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ النَّعَائِنِ. وَ مَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلُ صَالِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيَاتِهِ وَ يُدْحِلَةُ جَنْبَ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ حَلِدِينَ فِيْهَا آيَدًا ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥﴾

(صورة التغابن: ٩)

"جب اجماع کے دن وہ تم سب کو اکھا کرے گا وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقالم بل بٹل کو لول کی ہار جیت کا۔ جواللہ پرالیان لایا ہے اور نیک ممل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گااور اے ایک جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ بمیشہ ان میں رہیں گئیے بوئی کا میانی ہے"۔

﴿ اللهُ مَنْ قَالَ وَ المِنْ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَيْكَ يُبَدُّلُ اللَّهُ سَيْاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَ كَانَ اللَّهُ عَفُوزًا رُجِبُمًا ٥ ﴾ (سورة الفرفان: ٥٠) "الله ي كه كوكى (ان كنا بول ك بعد) توبير چكا بواورايمان لا كرفمل صالح كرتے لگا بو- ايس اوكول كى برائيوں كو الله بحلائيوں سے بدل

#### انفاق في سبيل الله كے مقاصد

نیک کاموں پر قرق گرنا اہم ترین عبادات میں سے ہے اسے اصطلاعاً

المناق فی سیل اللہ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی طال کمائی گواللہ کی خوشنودی
کے لئے خرج کرتا ہے اس سے اس کا مال بھی پاکیز وتر ہوجاتا ہے اور اس کی روح کو
بھی تازگی حاصل ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے توفیر سلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی
ہے کہ دوایل ایمان کے مال ہے صدقہ وصول کر کے الن کے اموال کو پاک کریں۔

یہ ہدایت اس آیت میں دی گئی ہے۔

الله عَلَيْهِ مَنَ الله الله مَ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَ تُو كَيْهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ٥﴾ (المورة توبه: ٣٠٠)

"اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرواور (نیکی کی راو میں ) انہیں برحاد اور ان کے حق میں وعائے رحمت کرو"۔

تا ہم خرج کرنے کا عمل جولوگوں کو پاک اور صاف کرتا ہے وہ عمل ہے 'جو قرآن میں بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ زیاد ور اوگ یہ تصحیح میں کہ جب وو گئی بھکاری کی ہجنے کی چند سکے رکھ وہتے جیں یا کئی فریب کو اپنے پرانے گہڑے وہ دے وہ سے جیں یا کئی جو کے کو کھانا کھا وہتے جیں تو بس ان کا فرض پورا ہوجاتا ہے متذکر و کام اگر صرف خدا کی خوشنووی کی نیت سے سکتا گئے ہوں تو بلا شہر خدا ان پ

دنیا میں ان لوگوں کے برے اٹھال جنہوں نے خوف خدااور یوم آخرت کی جوابہ ہی کے احساس کے تحت نیک راہ اختیار کر لی ہے نیکیوں میں بدل دیے جا کمیں گے۔ آخرت پر یقین اور عذاب جہنم ہے خوف رکھنے والے لوگ دنیا میں قدم قدم پر خدا کی خوشنو دی کو پیش نظرر کھتے ہیں جس سے ان کی زندگی اہل کفر سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔



ينديده بندوب

"الله تعالى دوبندول كوموب ركمتا ب اليك دوف خدائة آن ديااور الل في ال النه الله ول الله الكاليا" الل في الله كى علال شهرائى بوئى چيزول كوطال جانا اور حرام كوحرام سمجا- دوسرا و وقض في خداف مال عطاكيا اوراس في آكات الله اقربا ومن بائنا اورالله كى راوش قريق كيا" - (رموز الحديث جلداول سلوي ١٣٢)



اجر عطا کرتا ہے لیکن قر آن مجید علی اس همن علی جو پکھ کہا گیا ہے اس کا مطاب ومفیوم و میں متعین کرویا گیا ہے مثال کے طور پر خدا انسان کوعکم دیتا ہے کہ تنہاری ضرورتوں سے جتنا بھی پڑھ جائے ووفر ہے کرڈ الو:-

ارشاد باری تعاتی ہے:

﴿ وَيَسْسَلُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ قُلِ الْعَقُو كَذَالِكَ يُسَنَّ اللَّهُ لَكُمُّ الايت لعلَّكُمُ تَنفَكُرُونَ ٥﴾ (سورة البقرة: ٢١٩)

"اور ہو چھتے ہیں :ہم راہ خدا میں کیا خرج کریں کبو:جو پکھے تہاری ضرورت سے زیادہ ہو-اس طرح اللہ تمہارے لئے صاف صاف ادکام بیان کرتا ہے شاید کرتم الچھی طرح خور وفکر کرسکو"۔

انسان کود نیا جی رہے گے گئے جو پھودرکار ہے وو در حقیقت بہت کم ہے۔
وو مال ودولت جوال کی ضرورتوں ہے بڑھ کر ہے اور زائد مال ہے۔ وواللہ کی راو
جی بعثی رقم خرج کر ڈالٹ ہے ووائن اہم خیس ہے اہم بات سے ہے کہ ایک انسان بعثا
کی در حقیقت دے سکتا ہے کیا وہ ٹوٹن ولی ہے اتنای دے رہا ہے یا نیس ؟ خدا کو تمام
پیروں کا علم ہے اس کے باوجوداس نے پیر فیصلہ انسان کے ضمیر پر تیھوڑ ویا ہے کہ اس
کے باس کیا کچھ ہے جوال کی حقیق ضرورت فیس ہے۔ خرج کر کرنا عباوت کی بہت
اُسان حکل ہے ہو کر میں اور گئے بلکہ انہیں صرف آخرت کی فکر گئی رہتی ہے۔ خدائے ہمیں
والے کر ہو کر میں رو گئے بلکہ انہیں صرف آخرت کی فکر گئی رہتی ہے۔ خدائے ہمیں
وولت فرج کر نے کا تھم اس لئے ویا ہے کہ ہم و نیا جی جسن جانی عباوت ہے ہی ہیں۔
وولت فرج کر نے کا تھم اس لئے ویا ہے کہ ہم و نیا جی جسن جانی عباوت ہے جس

الْأَانَ تُعْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنيٌّ حَمِيدٌ ٥ ﴾

(سورة البقره : ١٩٧٤)

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو پاکھ ہم نے زمین ہے تا ہے۔ اور جو پاکھ ہم نے زمین ہے تا کہ من سے تا ہم ہے تا ہم ہے تا ہم ہے تا ہم ہے کہ اس میں سے بہتر حصد راو خدا میں قری کرو۔ ایسانہ ہو کہ اس کی راو میں دینے کے لئے بری سے بری چیز چھا نئے کی کوشش کرنے لگو طالا تکہ وہی چیز اگر کوئی تنہیں دے تو تم ہرگز اے لینا کو ارانہ کرو گے۔ اللا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم افحاض برت جاؤ۔ تہمیں جان لینا چاہے کہ اللہ ہے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ ا



### الله کی راه میں وہ چیز دوجوتمہاری پسندیدہ ترین ہو

لوگ کمی کوعمو ما وہ چیز دیتے ہیں جس کے دیئے ہان گاہے مفاد کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہوں۔ مثال کے طور پر کمی ضرورت مند کو الیمی چیز دے دیتا جس کی انہیں خود کوئی ضرورت نہیں رہی یا وہ چیز سنائل پراتا ہو جانے کی وجہ ہے تا پہند یدہ ہو گئی ہے یاجسم پراب فٹ نہیں آتی ۔

تاہم خدا کا فرمان ہے کہ دوسروں کو وہ چیز دو جے تم اپنے لئے بھی پیند کرتے ہو۔ ہوسکتا ہے کہ گس کے لئے اپنی پیندیدہ چیز وینامشکل ہولیکن تز کیئنس اور نیکی کمانے کے لئے الیمی فیاضی گرہ ضروری ہے۔ خدائے اپنے بندوں کوانمی خوشنو دی کے رازے مطلع فرما دیا ہے اور تا کیدگی ہے کہ نیکی کمانے کا اس کے سوا کوئی اور راسترنییں :

﴿ لَنَ تَسَالُوا الْبِرَّ حَتَى تَنْفَقُوا مِمَّا تَجِلُونَ وَ مَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْمٌ ٥ ﴾ (سورة الدعمران: ٩٢) اللَّهُ بِهِ عَلَيْمٌ ٥ ﴾ (سورة الدعمران: ٩٢) "تَمْ يَكُلُ وَنِينَ يَتِيْ كَتْ جَبِ مِنْ كَدَا بِي وو يَيْزِين ( قدا كي راوين ) خرج الدير وجنهين تم عزيز ركحته بواورجو يَحَدِمْ خرج كروك الله اس ساجنجر ويوكان ما

<sup>﴿</sup> يَسَالُهُمَا الْمَدْيُنِ النَّوَا الْفَقُوا مِنْ طَيِّبِ مَا كَسَيْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرِجْنَا لَكُمُ مِنْ الْارْضِ وَ لا يَمْمُوا الْحَبِيْثُ مِنْهُ تَنْفِقُون وَ لَسُتُمْ بالحِدْيْهِ

"اوراخیی بدویوں میں پکھرلوگ ایسے بھی میں جواللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو پکھرخری کرتے میں اے اللہ کے بال آخر ب کا اور رسول کی طرف ہے رصت کی وعاشمی لینے کا ذریعہ بناتے میں - بال! ووشر وران کے لئے تقریب کا ذریعہ ہے اورانلہ ضروران کواچی رحمت میں داخل کرے گا - یقیناً اللہ درگز رکرنے والا اور رحم فریائے والا ہے" -



الْمُنْ الْمُن

#### انفاق في سبيل الله قرب الهي كاذر ايعه ہے

ا یک مومن کوخدا کی محبت اوراس کی خوشنودی ہے بڑھ کرکوئی چیز مزیز نیس ہو سکتی - ووزندگی جرقرب الجی کامتمنی رہتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں میر ارشاد آیا ہے:

طَيِّنَاتِهَا الْمَدِيْنَ امِنْوا اللَّهُ وَابْتَعُوا اللَّهِ الْرِسِيْلَةِ وَ جَاهِدُوا فِي سَيِّلِهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ۞ ﴿ رسورة السَّنَدَةِ : ٥٠)

''اے لوگوا جوامیان لائے ہوا اللہ ہے ڈرواوراس کی جناب میں باریا فی تلاش کروا اور اس کی راو میں جہاد کروا شاید کہ تمہیں کا میا فی نصیب ہو جائے''۔

قر آن مجید میں اٹل ایمان کے لئے ایک فوٹنجری اور ایک حقیقت کے طوری خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ جو پکو بھی فریق کیا جائے اس میں منجائے مقصود قرب البی ہونا چاہیے اس لیے ایک مومن کو اپنی مزیز ترین اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں اس کی راو میں دینا کوئی مشکل کام نہیں لگتا۔ بلکہ وو اے اظہار بندگی اور اظہار حب البی کے لئے ایک بیش قیت موقع سجھتا ہے۔ اس سلسلے میں بیآ یت طاحظ کھٹے:

الله و من الاغتراب من يُتومن سالله و النوم الاحرو يتحدّ ما يُنفقُ فرّ بت عندالله و صلوات الرُسُول الا إنّها فريدٌ لَهُمْ سِيدُ حَلَهُمْ اللّهُ في رَحْمَته انْ اللّه عَفُورٌ رُحِبُمُ ٥ ﴿ (سررة الله ١٩٩٠) الشان عرَّ أن \_\_\_\_\_\_ 87 \_\_\_\_\_

"الله كى راويس جو يحرتم قرق كروك الله كالإرالورا بدارتهارى طرف بلنايا جائ كااورتهار بساته كوئى قلم نداوكا"-﴿ فَالَ إِنْ رَبْسَى يَسْسُطُ الوَرْق لِمَانَ يَشَاءُ مِنْ عِنَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ مَا الْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَ هُوَ حَبْرُ الرَّارِقِيْنَ ﴾

(mailine signi)

"اے بی ان ہے ہو" میرارب اپنے بندوں بن ہے ہے جاہتا ہے کھا رزق دیتا ہے اور جے جاہتا ہے بہا تھا دیتا ہے۔ بو پھیم خرج کر دیتے ہو اس کی جگہ و بی تم کو اور دیتا ہے۔ وہ سب رازقوں ہے بہتر رازق ہے "۔ اہل ایمان جب انفاق فی سیمل اللہ کرتے ہیں تو ان کا مطح نظر کھن خدا کی خوشنو دی حاصل کر تا اور اس ہے جنت ما تگنا ہوتا ہے "لیکن جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے وہ جو پھی خرج کرتے ہیں وہ وہ ایس آ جاتا ہے۔ یہ والیسی اس دنیا میں بھی اس کی منایات کی صورت میں ہوتی ہے اور جنت میں بھی اج عظیم کی شکل میں ہوگی۔ اس کے برخس جولوگ بنوی اور بخل ہے کام لینے ہیں اور خدا کی مقرر کروہ صدود کی پواہ کے باخیر زیادہ ہے زیادہ وہ اس مسلط میں ایک آ بہت تر آن ان ان لوگوں کے بارے میں اتاری گئی ہے جو سود کماتے ہیں!

﴿ يَسْحَقُ اللَّهُ الرَّبُوا وَ يُرْبِي الصَّلَقَةِ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّادٍ اليُّم ٥ ﴾ (سورة القره: ٢٤٦)

'' الله سود کا کفه مار ویتا ہے اور صد قات کونشو وفھا ویتا ہے اور اللہ کسی نا شکر ہے بدعمل انسان کو پہندنیوں کرتا'' -

خدا خرج کرنے والوں کو جوفراوانی عطافرما تا ہے اس کا ذکر ذیل کی آیت

الخشاة حدّر آن \_\_\_\_\_ 86 \_\_\_\_

# جو کچھ بھی راہ اللہ میں دیا جائے گا اس کا بہترین اجر ملے گا

قرآن میں افغاق فی سمیل اللہ کے بارے میں اس حقیقت ہے جی آگاہ کا وکیا گیا ہے کہ بندو خدا کی راو میں جو پکھی تھی قرح کرتا ہے ووا ہے بقیناً او ناویا جائے گا ہے لوگوں کے ساتھ خدا کا وحد و ہے۔ جولوگ فربت سے خاکف ہوئے بغیر اللہ کی راو میں فرج کرتے ہیں ان پر زندگی تجر خدا کی عنایات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو پکھ بھی انفاق فی سمیل کے طور پر دیا جاتا ہے وہ پورے کا پورا واپس مل جاتا ہے۔ اس وعدے کے سلسلے میں قرآن بھید میں ذیل کی آبات آئی ہیں :

<sup>﴿</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ النِّكُمْ وَاتَّتُمْ لا تُطْلَمُونَ ﴾ (سورة الانفال : ٦٠)

ور من الدين لسفلون موالهم النعاء مرجات الله والشياش الفسهم المنان حياء برائم في ميها والل قالت أكُلها ضغفن قار لم تصلها والله فضأ والله بما تعملون نصب 6 6

Translation in

'' منظلاف اس سے جواواک محض اللہ کی رضا جو ٹی سے لیے ول سے چورے شہاے وقر اور سے ساتھ فریق کر ہے جی ان سے فریق کی مثال ایک ہے جیسے سی سطح مرحق پر ایک ہائے جو - اگرزور کی ہارش جو جائے تو وو گانا پھل لائے اور اگرزور کی ہارش ناہمی جو تو بلکی پھواری اس سے لئے کافی جو جائے تم جو پڑتو بھی کرتے جو سے اللہ کی نظر جی ہے ''۔

ان آیات الله به این البید الفیقت به بس کا خدائے آن این البیار فرما و یا بہ البیار فرما و یا بہ البیان البی

#### ص آيات:

﴿ مِسَلَّ الْدَيْنِ يُنْفَقُونَ أَمُوالَهُمْ فَنَي سِبِلِ اللَّه كَمَثَلَ حَبَّةِ الْسَتُ سَيْعِ سَامِلُ فِي كُلِّ مُنْفِلَةِ مَالَةً حَبَّةِ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمِنْ بَشَاءً وَاللَّهُ وَاسْعُ عَلَيْمُ ۞ ﴾ (سورة البقرة: ٢٦١)

''جولوگ اپنے مال اللہ کی راو میں صرف کرتے ہیں ان کے فرج کی مثال ایک ہے ہیں۔ ان کے فرج کی مثال ایک ہے ہیں۔ ایک ہوا ہیں ہے ہیں۔ ایک ہوا ہیں تعلیم اور ہر بال میں سو ( ۱۰۰ ) وائے ہوں - ای طرح اللہ جس ممل کو جا ہتا ہے برد صاح کے طائر عطافہ ما تا ہے - ووفراخ وست بھی ہے اور علیم بھی'' -

وَيَنَا يُهِمَا الْمَالِمُنَ اصَوَا لا تَنطَأُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنْ وَالا ذِي كَالَلَكَ يُسْلِفُقُ صَالَمَهُ وَتَاءَ النَّاسِ وَلا يُوْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْمُؤْمِ الاَجِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثُلِ صَنْفُوانِ عَلَيْهِ تُسَرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَوْكَةُ صَلَمْنَا لا يَقْدَرُونَ عَلَى شَيْءٍ فَهُمَا كَسَبُوا وَاللّٰهُ لا يَهْدِي الْقَوْدِ الْكَافِرِيْنَ ۞ بُهِ

( T. T. " ( ) ( ) ( ) ( )

''اے ایمان والوا اپنے صدقات کوا حیان جنا گراور و کو دے گراس فخض کی طرح خاک میں نہ ما دو جو اپنا مال محض لوگوں کے و کھائے کو خرچ کرتا ہے۔ اور شاللہ پرالیمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایک ہے جیسے ایک چنان تھی جس پر مئی کی تبدیجی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری منی بہدگی اور صاف چنان کی چنان رو گئی۔ ایس لوگ اینے نزویک فجرات کر کے جو نیکی کماتے جی اس ہے پکر بھی ان کے ہاتھ میں آتا۔ اور کا فروں کو سیدھی راور کھانا اللہ کا وستورٹیس ہے''۔ انخشاقات قرآن \_\_\_\_\_\_ 91 \_\_\_\_

الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَةَ غَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ ۞ وَ مَا يُلَقَّهُا الَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقِّهَا اللَّهُ ذُوْ خَطُّ عَظِيْمٍ ۞ ﴾

(سورة خم مسجده: ۲۵،۲۲)

"اے ٹی نیکی اور بدی مکیال ٹیس ہیں۔ تم بدی کواس نیکی ہے وفع کروجو بہترین ہو۔ تم دیکھو کے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب ٹیس ہوتی مگران لوگوں کو جو مبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل ٹیس ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بزے نصیبے والے ہوتے ہیں"۔

﴿ أَذَ عُ الْنِي سَيِّلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمُؤْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمُ بِالْنِي هِي آحَسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ آعُلُمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَيِّلِهِ وَ هُوَ آعُلُمُ بِالْمُهُمِّدِيْنَ 0 ﴾ [سورة النحل: ١٢٥)

"اے نجی الہنے رب کے دائے کی طرف دعوت وو حکمت اور عمد و تھیجت کے ساتھ اور لوگوں ہے مہاحثہ کروا لیے طریقہ پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب بی زیاد و بہتر جانتا ہے کہ گون اس کی داوے بھٹکا ہوا ہے۔ در کون داو داست پر ہے''۔

جیسا کدان آیات میں بتایا گیا ہے کدافل ایمان کے ایکھ طرز قمل کے بدلے میں خدا ان کے دشنوں کوان کے خلص دوست بنا دیتا ہے۔ یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ سارے انسانوں کے دل آخر خدا بی کے ہاتھ میں جیں ووجب میں جاتھ میں کے دل آخر خدا بی کے ہاتھ میں جیں ووجب میں جاتا ہے اوگوں کے دلول اور خیالات کو تہدیل کر دیتا ہے۔ ایک اور آیت قرآنی میں خدا ہماری توجہ زم الفاظ کے اثر کی طرف میذول

#### اعمال صالحاوراقوال شيرين كااثر

آج دنیا پرامن ماحول کی علاش میں سرگرواں ہے جہاں ہر کوئی محفوظ زندگی ار ارتکاور برطرف دوی اور بھائی جارے کی فضا ہو۔ تاہم اس صرت گجری تمنا کے باوجودالی اقداری ترویج کے لئے کوئی عملی کوشش نبیں کی جاری ہے جوامن کی عنانت و سے علیں - النابو بیار باہے کہ امن وسلامتی کی خوابش رکھنے والے لوگ خووتو تنظش اور بے چینی کا سب ہے ہوئے ہیں اور دوسروں ہے تو قع کرتے ہیں کہ وو انتين امن اور دوي كي فضامبيا كرين - بيصورت حال خانداني تعلقات اورسي مميني کے ملاز مین کے باہمی تعلقات میں بھی اس طرح یائی جاتی ہے جس طرح ساجی امور اور ثان الاقوامي تعاقات من يائي جاتي ب- حالا تكدائل ونيا كويه معلوم بونا جاسيك ووجو پھھ جاتے ہیں وہ جذبہ ایٹار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سٹیکش اور بے بیٹی اپنی بات كوترف آخر يجعين مفاجمت كاروبيا عتبار ندكرني اورجذبه ايثار كامظام وندكرني كا لازی تیجہ ہوتی ہے۔ اہل ونیا کے مقالبے میں خدا کا خوف رکھنے والے اہل ایمان کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ بے غرض ایٹار پیشا زم مزاح اور برہ بار ہوتے میں - ان ے کوئی زیادتی بھی کر دی جائے تو وہ جواب میں مفود درگز رکا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ معاشرتی امن کی خاطرا ہے من ہے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ا ہے آ رام پر دوسرے کے آ رام کواورا ٹی خوشی پر دوسرے کی خوشی کوڑ جے وہے ہیں۔ يەمومنانە مىغات بىل جن كاقر آن مجيد يى يون ذكر آيا ب ﴿ وَ لا تُستوى الْحَسْمَةُ وَ لا السَّيْمَةُ ادْفَعُ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا

### اوگوں کے لئے کشاوگی پیدا کرنے میں حکمت خدا

اوگ عام طور پر جمن تقیین خاطیول کا ارتکاب کرتے جی اان جی سے ایک ہے ہے کہ ہم چیز گوگی دوسری چیز کا نتیجہ قراد ویتے جیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ بچھلے مشخات جی ذکر آ چکا ہے کہ اگر جم نے خدا کی راہ فرج کیا تو ہماری دولت ختم ہو جائے گی لیکن ان کی بیسوچ خدا کی حکمت تخلیق کے رازوں سے ناوا قفیت کا نتیجہ ہے۔ وہ فرما تا ہے کہ جی فرج کی گین ان کی بیسوچ خدا کی حکمت تخلیق کے رازوں سے ناوا قفیت کا نتیجہ ہے۔ وہ فرما تا ہے کہ جی فرج کی میں فرج کرتے ہی انہیں وافر مقدار جی وطاکروں گا۔ تا ہم چوکلہ وولوگوں کواس دنیا جی میں وار تر خی رائے ہوئے وکھا نا جہانا جا ہتا ہے اس لئے وواس کی راہ جی طلب ومعلول کو کام کرتے ہوئے وکھا نا سیجھا نا جا ہتا ہے اس لئے وواس کی راہ جی وار تی کی برکت ذال دیتا ہے۔ یا جیسا کہ پچھلے متحات جی بیان کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی بد طبیعت آ دمی ہے معاملہ کرتے وقت اس بنا پر خت رویہ اختیار کرائے کی اطاعت کرتا ہے اے انداز و ہو جائے گا کہ قرآ ٹی منکرے اسٹے کا واحد طل ہے۔

' قرآ نی حکمتوں میں سے ایک حکمت خدا کے اس حکم میں واضح طور پر محسوس کی ق ہے!

﴿إِنَّا لِلَّهِ اللَّذِينَ امْنُوا اذَا قِبْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَاذَا قِبْلَ الْشُرُوا فَانْشَرُوا بِرُفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا کراتا ہے۔ فداحضرت موی علیہ السلام اور حضرت بارون علیہ السلام کو حکم ویتا ہے کہ و فرعون کے سرکھی و تا ہے کہ و فرعون کے سرکھی و تا فرمانی اور اے زم الفاظ میں وقوت و میں فرعون کے سرکھی و تا فرمانی اور ہے رضانہ طرز قمل کے باو بود خدا نے اپنے تیفیمروں کو زم الفاظ میں اس سے مخاطب ہونے کا حکم ویا - قرآن کے الفاظ میں :

﴿ فَهِمَا الَّى قَرْعُونَ اللَّهُ طَعَى ۞ فَقُولًا لَهُ قُولًا لِنَا لَعَلَمُ يَعَلَّمُ أَوَّ يَخْشَى ۞ ﴿ رَسَارِهُ مِنْ ﴿ ٢٠٠٣ مِ ﴾

'' جاؤتم دونوں فرمون کے پاس کدو وسر کش ہو گیا ہے۔ اس ہے فری کے ساتھ بات کرنا شاید کہ واقعیحت قبول کرے یا ڈر جائے''۔

یہ آیات اہل انبان کو اس طرز قبل کے بارے میں مطلع کرتی ہیں جو انہیں ا کفارا کے وشعنوں اور سر کشوں سے قاطب ہوت وقت افتایار کرنا چاہیے۔ بیطر زقمل میرا عزم میا ندروی اور حکمت کا مظہر ہے۔ خدائے مسلمانوں پرواضح کیا کہ اگر انہوں نے بیطر زشخاطب افتایار کیا اس کے احکامات کی بچا آوری کی اور اعلی اخلاق کا مظاہر وکیا تو وووشعنوں کو تمبارے ووست بناوے ا

#### وینی کا مول کے لیے نصرت خداوندی خداوند تعالی نے قرآن مجید میں ایک اہم گلتے کا انکشاف کیا ہے اور دوریہ ہے: ﴿ بِنَانِهَا الَّذِينَ المَنْوَا إِنْ مُنْصَرُوا اللّٰهُ يَنْصَرُ كُمْ وَ يُؤَمِّتُ الْلَالِمِكُمْ ﴾

(سورة محمد : 4)

''ا ہے لوگو جوابھان لائے ہوا گرتم اللّہ کی مد د کر و گے تو و وتمہاری مد و کر ہے۔ گااور تمہارے قدم مضبوط جمادے گا''۔

الل ایمان زندگی جرقر آنی اقد اراورا دکامات الی کی تبلیغ کے لئے جدو جبد کرتے رہے ہیں دوسری طرف بوری تاریخ اس امریکی گواو ہے کہ گفار کے مختلف کرووان کے خلاف ہر دور میں سرگرم عمل رہے ہیں اور جبر وتشد دی حربوں سے انہیں اس کام سے رو کئے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ خدا دیمہ تعالی قرآن میں فرباتا ہیں اس کام سے رو کئے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ خدا دیمہ تعالی قرآن میں فرباتا ہے کہ کفار کے خلاف و والیل ایمان کا طامی و ناصر ہے اور ان کے کام کوآسان بناتا ہوں وہ کا جو سلمان خلوص ول کے ساتھ اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں مصروف رہے ہیں وہ زندگی کے ہر لیمے میں خدا کی تائید و نصرت کو محسوں کرتے رہے ہیں۔ انہیں مشکل حالات سے بھی سابقہ پڑتا رہا ہے لیکن تائید این وہ کے مسلمان کشمن منزاوں کو دیکھ کر جب تھیرا وور جو جاتی رہی ہیں۔ بعض کمز ورا بیمان والے مسلمان کشمن منزاوں کو دیکھ کر جب تھیرا دور جو جاتی رہی ہیں۔ راو کی بررکاوٹ ور تو گاتی ہی سے راو کی بررکاوٹ وور تو گاتی میں مداوئی بررکاوٹ

جن ابل ایمان کوخدا کی تائید و نصرت پر پورا تجروسہ ہوتا ہے و و بھی مایوی کا شکارٹیس ہوتے اور مبر وحوصلے سے تائید نیمبی کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ حتی کہ وہ اپنی آنچھوں سے وکچھ لیتے ہیں کہ قدرت خداوندی نے کیے ان کی مدوفر مائی۔ المُثَاوَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

مَنْكُمُ وَالَّذِيْنِ أُونُوا الْعِلْمَ درجَتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبَيْرُه ﴾ (سد، ة المحادلة: ١١)

"اے اوگو جو ایمان لائے ہو جب تم ہے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں سے ان کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں سے ان کی پیدا کر وہ قرکہ کا اور جب تم سے کہا جائے کہ اشد جاؤٹو اٹھ جایا کرو - تم میں سے جولوگ ایمان رکھنے والے جی اور جن کو علم بخشا کیا ہے انڈ ان کو بلند در ہے عطافر مائے گا اور جو پہلے تم کرتے ہوانڈ کو اس کی خبر ہے" -

خدا ایل ایمان کو مجانس میں نے آنے والوں کے لئے جگہ بنانے کا تھم ویتا ہے ، یاجب ضرورت پڑے تو جمکھٹے کو کم کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ بات دوسروں کا خیال رکھنے اور ان کے لئے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ اجمار نے کے مناوو خدا کی اظامت کی بھی نشانی ہے۔ اس میں خدائے اس امر کا بھی اظہار فرما یا ہے کہ دواہل ایمان کے لئے بہت گنجائش پیدا کرے گا ،اور اس طرز عمل کے بدلے ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ برخض کا اراوواور ول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ووائٹ کر باتھ میں ہے۔ اگر ووائٹ کی بندے کے طرز عمل سے خوش اوا تو ووائل پر کمی تم کی بھی عنایت کر سکتا ہے۔ اس کسی بند ہے کہ طرز عمل سے خوش اوا تو ووائل پر کمی تم کی بھی عنایت کر سکتا ہے۔ اس کے ایک ایک ایمان ہرکام کے خیتے اور اس کے اجرکی اس سے امید کر سکتے ہیں۔ جب وہ کسی میں دوسروں کے لئے جگہ بناتے ہیں تو ووان اوگوں سے اس کے شکر بے کی تو تع نہیں کرتے ہیں اور اس سے اطمینان تو تع نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سے اطمینان سے اور بلندی درجات کی تو تع کرتے ہیں۔

ائٹاھ عالم آئی <del>۔</del> ائٹاھ عالم آئی او

#### خداابل ایمان کوغیرمحسوس طریقوں ہے بھی مدودیتا ہے

قرآن مجیدگی کی آیات میں مومنوں کو دی جانے والی امداد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اوراس کے نئے نئے طریقوں کی طرف بھی اشار و کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک آیت میں آیا ہے کہ دو وشمنوں کوتمہاری تعداد دو گنا کر کے دکھادے گا۔

وافحة كان لكم ابة في وينين النفنا فينة نفائل في سيل الله و أخرى كافرة تيرونهم من يشاء الله و أخرى كافرة تيرونهم من يشاء الله في ذالك العبرة ألماولي الابصار ٥ إلى (سورة ال عسران : ١٠) في ذالك العبرة ألماولي الابصار ٥ إلى (سورة ال عسران : ١٠) المحتمال على الك نشان عبرت تقاج (بدر) مي الك دومر عن تيروآ زماجوع - ايك كرووالله كي راه مي لاربا تقاور دومرا كرووكا فرتقا- و يحف والله يشم مرد كيورب تقد كه كفار كروومون لرووك والمدى الله الله الحق والمرت كرووك ووجد به محكم المنات كروياكه ) الله التي في والمرت عن جمل كوجابتا بهدو ويتا به ويدة يما المناركة والول كه الحدال على المنابق في والمرت يراسيق إوثيدوب "-

حضرت موی علیہ السلام اور ان کے جمعین کی مثال جارے سامنے ہے۔ وو جب قرمون کے مظالم سے مثل اور ان کے جمعین کی مثال جارت سامنے ہے۔ وو جب قرمون کے مظالم سے مثل آئے گئی ۔ حضرت موی علیہ السلام کے ہم انہوں ہیں ہے ہوئی سمندر کے گنار سے دو اشن کے انگر کو و کیو کر تحبیرا کے گئا ایس ہم بگاڑے گئا ۔ سے اس برحضرت موی علیہ السلام نے کہا ۔ اس برحضرت موی علیہ السلام نے کہا :

ان معی دنی سبهای ۴ (سه قسام این ۳۰)
 "میرادب میر ب ساتھ ہے ووٹیری دہنما تی گرے گا ''--

ال طرن انہوں نے خدار اپنے مجروے کا اظہار کر کے اپنے ہی و کا رول کی ا قرحاد میں بند حالی چنانچہ و کیلئے ہی و کیلئے سندر پھٹ گیا اس میں راست بن سے اور حضرت مولی علیہ السلام اور الن کے ہمرائی بھے بہت ووسرے گنادے پر جا پہتے ۔ افہی راستوں میں ہے جب فرمون اور اس کا انقر گزرنے لگا تو خدا سندر کو دوبارہ پہلی حالت میں لے آیا جس نے فرمون اور اس کے سیای فرق ہوگئے۔

رہے؟ بین بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہر گزتید کی نہ یاؤ گے۔اور تم مجھی نہ ویکھو کے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر رائے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے''۔

﴿إِنْ لِنَمْسِنَكُمْ حَسِنَةُ لَسُنُوهُمْ وَانْ تُصِنَّكُمْ سَيِّنَةٌ يَفُرُخُوا بِهِا وَ إِنْ لِنَصِيدُووَا وِ تَشَغِّبُوا لِأَيْطِسُونِكُمْ كَيْلَاهُمْ شَيِّنَاانَ اللَّهُ بِمَا يَغْمَلُونَ مُحِيَّظُ ٥ ﴾ (سورة ل عمران ١٠٢٠)

'' تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو ہرامعلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیب آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں تکر ان کی کوئی تد ہرتمہارے خلاف کا رگز خیس ہو علق پشرطیکہ تم صبرے کا م لواوراللہ سے ڈرکر کا م کرتے رہو جو پچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے''۔

حضرت بوسف علیہ السلام کی زندگی ایل ایمان کے خلاف سازشوں کی ناکا می

کے سلسلے بیں ایک اہم مثال ہے جس کے حوالے سے اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ یہ
سازشیں بالآ خرسازشیوں کے خلاف ہی پلٹ آئیں گی سورۃ بوسٹ میں بیان کیا گیا
کہ ان کے جمائی ان کی عظمت و کھے کر بری طرح حسد میں جتلا ہو گئے تھے چنا نچہ
انہوں نے ایک سازش تیار کر کے بوسٹ کو ایک کو کیں میں پچینک و یا حالانکہ وہ
انہی بہت چھوٹے نیچ تھے۔ووسری سازش مزیز معر ( گورزمضر ) کی بیوی نے چل
کو کہ آپ ملیہ السلام گورزی کے گھر میں دہتے تھے اس کی بیوی نے جونا الزام لگا
کر آپ کو جبل بچوا و یا - خدائے تمام سازشوں کو ناکام بناو سے اور آپ گورٹری مے
کو تھا و سے کا وعد و کر رکھا تھا 'چنا نچ اس نے اپنا وعد و پورا کر وکھا یا اور حضر سے
بوسف علیہ السلام کو مصر کے خزائے کا حاکم مجاز مقرر کرا و یا - قرآن میں حضر سے
بوسف علیہ السلام کو مصر کے خزائے کا حاکم مجاز مقرر کرا و یا - قرآن میں حضر سے
بوسف علیہ السلام کو مصر کے خزائے کا حاکم مجاز مقرر کرا و یا - قرآن میں کی سازشوں کی
بوسف علیہ السلام کو مصر کے خزائے کا حاکم مجاز مقرر کرا و یا - قرآن میں کو سازشوں کی

# دشمنوں کے منصوبے نا کام بنا کربھی اہل ایمان کی مدو کی جاتی ہے

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ کفار مسلمانوں کو خدا کی راوپر چلنے ہے رو کئے

کے لئے ان کے لئے مشکلات پیدا کرتے اور تشم تشم کی سازشیں کرتے رہے ہیں لیکن
خدا نے قرآن میں اہل ایمان کو مظلع کیا ہے کہ ان کے خلاف تیار کر دو سارے
منصوبوں کو ناکا م بنا دیا جائے گا۔ النا یہ منصوب ان کے اپنے گلے پڑیں گے اور
مسلمانوں کو کوئی گڑند نہ بیٹی سے گا۔

#### وَ بِلِ كِي آيات لما حظه يَجِينَ :

وَ مَكُو النَّهِ عَادَ هُوَ مَدْيُو مَارَا دَهُمُ اللَّهُ نَفُورا " ٥ اسْتَكَارًا فِي الأَرْضَ و و مَكُو النَّهِ يَهِ وَلا يَحِقُ الْمَكُو النَّهِيءَ اللَّه يَاهَلِهُ فَهِلْ يَنْظُرُونَ الْأَسْسَت الأَوْلِينَ فَفَنْ تَحِدُ لَنْسَت اللَّهُ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَحَدُ لَسُتُ اللَّهُ تَحُونُهُ ٥ أَو رَسُورَةَ وَاصْرَ : ٢٣٠٠٢)

" گرجب خردار کرنے والا ان کے بال آگیا تو اس کی آیدئے ان کے ایم رفتی ہے فرار کے سوالسی چیز میں اضافہ نہ گیا۔ بیز مین میں اور زیادہ سرکٹی کرنے گا اور بری بری چالیں چلنے گا۔ حالا تکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں بی کو لے شخصی جیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کررہ ہے جیں کہ چھلی قو موں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی ہوتا

### باجمی انتشار کے تباہ کن اثر ات

خدانے اہل ایمان کو ہا ہمی انتشارے نیچنے کی تلقین فرمائی ہے اور انہیں اس حقیقت مے مطلع کیا ہے کہ اگر وو آپس میں لڑتے جنگزتے رہے تو ان کی اجتماعی تو ہے ذاکل ہو جائے گی اور دل کمزور پڑجا کیں گئے قرآن میں اس کے ہارے میں بیآیت آئی ہے:

بھڑ واکلسار کو تر آئی اخلاقیات بیس خاص اہمیت حاصل ہے۔ جواوگ تر آئی افتدار پر یفین رکھتے ہیں ووا پے مثاز مدامور کوانمی فدروں کے مطابق طے کرتے ہیں اور انہی کی روشنی بیس اپنے مسائل کا حل حماش کرتے ہیں۔ ووسروں کے لئے آمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ورسروں کے لئے آمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کے مشابطۂ اخلاق کی پرواو نہ کی جائے تو پھر تناز عات تا گزیر ہوجاتے ہیں۔ برآوی کا الگ نقطہ نظر ہوتا کوئی فیر فطری ہائیں ہے انسانی ذبہن سوچتا تو رہتا ہی ہے اس لئے اس کا اپنا نقطہ نظر ہوتا کوئی فیر فطری ہائے تیں میں ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک مشلد درچیش ہے تو ۲۰ وافراد کے پاس اس کے ۲۰ فشاف حل ہوں گے۔ ممکن ہے اس میں درچیش ہوں گے۔ ممکن ہے اس میں

اکشافات قرآن ٹاکا می مقدر ہو چکی ہے:

﴿ وَالْكَ لِيعَلَمُ الْنَيْ لَمُ الْحَنْمَ الْعَنْبُ وَانَّ اللَّهُ لَا يَهُدَىٰ كَيْدَ الْحَالَيْسُ ٥ ﴾ (سورة يوسف: ٢٥) "(يوسف نے كہا)" اس ميرى فرض يقى كد ( فزيز) يوجان ك ك من نے در پردواس كى خيات نيس كى قى -اور يوكر جوخيات كرتے ہيں ان كى جانوں كواللہ كامياني كى راوير نيس كا تا" -



کی کا باعث ہے گا جس کے لئے انہیں خدا کے بال جواب دی کرنا پڑے گی-اس لیے پی فیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ

" خدا ہے ڈروا آپس میں امن کے ساتھ رہوا خدا یقیناً مسلمانوں کے ما بین امن وسلامتی جاہتا ہے" - (رموزالدیث جلداول سخت ۱۲)

مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اندر میوب اور کنزوریاں تلاش نیمی کرنا

ہا ایک ہور کے دوسرے کے اندر میوب اور کنزوریاں تلاش نیمی کرنا

ہیں جو توت پیدا ہوگی دویقینا اسلام کے فروغ واشا عت اور قرآنی افلاق کی تروت کی برفور و تو کہ اشاعت اور قرآنی افلاق کی تروت کی برفور و تو کہ ہوگی ۔ ای اشحاد کی وجہ ہے دو پیغام تو حید پر غور و تکرکر کے اس کی تبلغ کے سائنسی اصول و منع کر کھتے ہیں اور بٹی نوع انسان کی فلاح و بہود کے کا موں پر بھی توجہ دینے اسول و منع کر کھتے ہیں۔ تاہم میہ بات ہر کسی کو ذہن شین کر لینی چاہیے کہ دین کے لیے اجتماعی کا موں میں فعال تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ اے آخرت کی واگی زندگی کے سکون وراحت حاصل کرنے اور دوزنے سے بیجنے کے لئے انفرادی طور پر بھی محنت کے سکون وراحت حاصل کرنے اور دوزنے سے بیجنے کے لئے انفرادی طور پر بھی محنت کرنی ہے۔

ے برحل درست ہوایا اس کے اندر کوئی داخلی انشاد موجود ند ہو۔ اگر ہرآ دمی کا اصرار 
ہوکہ صرف ای کا چیش کر دوحل درست ہے تو صاف فلا ہر ہے کہ اس ہے ایک بدنظمی 
ادر سنگش جنم لے گی۔ ان افراد بی انقاق رائے پیدا ہونے کی بجائے جنگڑے پیدا 
ہول گے۔ ہر مختص اپنے آپ کومنوانے یعنی ذاتی برتزی قائم کرنے کی کوشش کرے 
گا۔ جس سے دحدت کونتصان پنچے گا۔ میں افراد کی ساری قوت منتشر ہوجائے گیا 
ان کے ما بین افوت کا رشتہ ذائل ہوجائے گا۔

افل ایمان کے درمیان ایک دوسرے کے لئے محبت اور قربانی کا جذبہ ہوتا چاہیے جوافیس ایک مضبوط رشعۂ اتحادیس پر دو ہے۔ خاص طور پر آزمائش کے مواقع پر خدا کو یا دکرتے ہوئے حبر داشتقامت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ پڑھ کر تعاون کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ باہمی مناقصیں اور تنازعۂ قوت بیس کی کا باعث بنتے ہیں جبکہ تعاون قوت میں اضافے کا قراید بنتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے انتہا وکیا ہے کہ اگر افل ایمان ایک دوسرے کے دست و بازونہ بنتے تو زیمن میں انتظار اور فسادی جائے گا۔ فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ كَعَرُوا مِعَضَهُمْ اوْلِيَا لَهُ يَغْضِ الْاللَّهُ عَلَوْهُ تَكُنَّ فَلَهُ فِي الْارْضِ وَ قَسَادٌ كَيْلُو ٥ ﴾ [سرة الاعال: ٣٣]

'' جولوگ منکر حق میں ووایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔اگر تم بیانہ کرو گے تو زیمن میں فتھاور بڑا افساد پر پاہو جائے گا''۔

الله تعانی نے مسلمانوں کو ایک بڑے رازے آگاہ کر دیا ہے اور ان پر ایک عظیم فر مدواری ڈائی ہے۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جھکڑے کو معمولی بات نیس مجھنا جا ہے۔ یہ نیس کہنا جا ہے کہ 'نہم جھکڑ پڑے تو کیا ہو گیا؟'' چونکہ ہمیں بیا انتہاہ خدا کی طرف سے کیا گیا ہے' مسلمانوں کے درمیان ہر جھکڑا 'ان کی تو ت میں بیا انتہاہ خدا کی طرف سے کیا گیا ہے' مسلمانوں کے درمیان ہر جھکڑا 'ان کی تو ت میں

105

کی یادے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔خبر دار رہو! اللہ کی یاد بی وہ چیز ہے جس ہے داوں کواطمینان نصیب ہوا کرتا ہے''۔

یہ بہت اہم حقیقت ہے جو خدائے بنی نوع اٹسان کو تر آن جمید کے ڈریعے
ہتائی ہے۔ اس حقیقت ہے تا آشنا لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے اپنی زیمر کیاں اس
ملاقتی میں جتلا رہ کر گزارہ یں کہ دیاوی مال دمتاج اور تھا کف ولمیر دائیں خوشیوں
ہے ہمکنار کردیں گے ان کے طرز زیمر کی کو دیکھ کرانماز وجوتا ہے کہ انہیں بھی موت
میں آئی ہے اور نہ بھی میدان محشر میں حاضر ہوتا ہے وولذات و تیا ہے متعلقہ اشیا
کے لئے دیوانہ دارآ کے بڑھارے میں

یہ بہت بیزام فالط ہے۔ اس دنیا کا مال ومتاع کی کو بھی بیقی خوتی اور طمانیت خبیں و سے سکتا۔ اطمیتان قلب کی وولت صرف ان اہل ایمان کو ملتی ہے جنہوں نے ولی طور پر خدا ہے اور لگائی ، وئی ، وئی ہے 'جو خدا ہے اس کی رحمتوں اور شفقتوں اور شفقتوں اور شفقتوں اور شفقتوں اور شفقتوں اور شفقتوں کا در ہے جیں ۔ خدااطمیتان قلب کی یہ کیفیات اس شخص کو وطا کرتا ہے وخدا کی تحقیقات کے شواعہ کا مطالعہ کرتا ، واور اپنا سارا وقت اس کی یا دہمی بر کرتا ہو۔ قلب سے اطمیتان اور روحانی مسرتوں سے لئے ویکر طریقوں کی علاق کار عبدے۔

# ذ کرالنی سکون قلب کا واحد ذر بعیہ ہے

روٹ زمین پررہنے والا ہر فرد و بشر حقیقی فوشی کا متلاثی ہے۔ اس کی تمام
امیدیں ای نقطے پر مرکوز رہتی ہیں۔ بعض اوگ مال و دولت میں فوشی علائی کرتے
ہیں ابعض باوقار پیشر ورانہ زندگی (CAREER) میں ابعض انہی شادی میں اور
بعض باوقار پیشر ورانہ زندگی (CAREER) میں بعض انہی شادی میں اور
بعض باسک سر جری کے ذریعا ہے اعضا کو بہتر بنا لینے میں خوشی مضم پاتے ہیں جبکہ
بعض کمی کا لیے میں وافح میں خوشی عاش کرتے ہیں۔ جب یہ مقاصد حاصل ہو جاتے
ہیں تو انہیں اس سے جو خوشی ملتی ہے دو بالعوم عارضی نوعیت کی ہوتی ہے۔ زیاد و تربہ
ہیں تو انہیں اس سے جو خوشی ملتی ہے دو بالعوم عارضی نوعیت کی ہوتی ہے۔ زیاد و تربہ
مسفیر بستی پر کوئی ایسا محض نہیں ہے ان چیز وں سے حقیقی اطمینان یا سکون اُمیب ہوا
ہو۔ اگر کوئی ایسا آ دی تکل بھی آ ہے جو بیدو کی رکھتا ہو کہ اس نے ان چیز وں سے کمل
سون قلب حاصل کر لیا ہے تو ا سے پر بیٹائی میں جتا کرنے والی اور بہت می چیز پر
سکون قلب حاصل کر لیا ہے تو ا سے پر بیٹائی میں جتا کرنے والی اور بہت می چیز پر
اگل آئی ہیں۔

حقیقی فوشی حقیقی طمانیت سکون اور را حت صرف اور صرف خدا کو یاو کرئے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ خدائے یہ بات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی اس آیت میں فرمائی ہے:

﴿ الَّذِيْنَ امْنُوا وَ تَطْمِينُ قُلُونَهُمْ بِذِكُرِ اللَّهِ الاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِينُ اللَّهِ الْمُعَ الْقُلُونِ ٥ ﴾ (سورة الرعد : ٣٨)

'' و وجنبوں نے (اس نبی کی دخوت کو ) مان لیا ہے اور ان کے دلول کواللہ

المثرة عرز آن \_\_\_\_\_\_ 107 \_\_\_\_\_

"ان کے معالمے میں الجیس نے اپنا گمان سی پایا اور انہوں نے اس کی ویروی کی - بجز ایک تھوڑ ہے ہے گروہ کے جوموس تھا - الجیس کوان پر کوئی افتد ار حاصل ندتھا تحر جو پچھ ہوا وہ اس لئے ہوا کہ ہم بیرو کچنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا مانے والا ہے اور کون اس کی طرف ہے شک میں پڑا یوا ہے۔ تیرارب ہر چیز برگران ہے"۔

یہ بالکل فتی ہے کہ شیطان کا کروفریب بالکل کزور ہے اور یہ کہ اے
انسانوں پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ خدا بی نوع انسان کے لئے آسانیاں پیدا فرہا
رہاہے۔ شیطان غدیب کے خلاف معرف ایک منفی قوت ہے اوراس کی کزوری کا
مطلب یہ ہے کہ اٹل ایمان کو اپنے وین کی راہ پر گا حزن ہونے یا رہنے میں کوئی
دشواری نہیں ہوگی۔ تاہم اس کے لئے ضروری امر خلوص ایمانی ہے۔ اللہ تعالی
قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا پر پہنے یعین رکھنے والوں پر شیطانی حربوں کا کوئی اشر

﴿ قِبَالَ رِبْ بِمِنَا أَغُولِنِنِينَ لَا رَبِّنِ لَهُمْ فِي الْارْضِ وَ لَاغُوبِلَهُمْ اجْمِعِينَ ١٥ لا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ ﴾

وسورة الحمر المجاملة

''وو بولا' میرے رب جیہا کہ تو نے مجھے بہکایا' ای طرح اب میں زمین میں ان کے لیے ول فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا ووں گا' سوائے تیرے ان بندول کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو''۔

الیک اور آیت میں خدا تعالی نے ارشاد فر مایا ہے کہ شیطان کوان اہل ایمان رکوئی تسلط حاصل نہیں ہوگا جوخدا پر بجروسہ کرتے ہیں: المثاوعة (ال

#### شیطان کا مکروفریب کمزور ہے

شیطان حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کر آئ تک انسان کا سب سے بڑا دہمن رہا ہے۔ اس نے تخلیق آ دم کے موقع پر ہی مجد کر لیا تھا کہ دوان کی تمام نسل کو محمراہ کرے گا۔ اس مقصد کے لئے اس نے انسان کو بہلانے پھسلانے کے لئے دنیا کو حسین ہے حسین تر دکھانے کی خاطر کئی سیسیں بنا کمیں قرآن اس امر کا اعتشاف کرنے کے ساتھ جمیں یہ بھی بتا تا ہے کہ شیطان کی ساری سیسیں بہت کزور ہیں اور یہمی کہانان پر جرکرنے کی اس میں کوئی طاقت نہیں:

﴿ اللَّذِيْنَ امْنُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يُفَاتِلُوا وَلِيّاءَ الشَّيْطَانِ كَانَ سَيْلًا الشَّيْطَانِ كَانَ سَيْلًا ٥ كُونَ الشَّيْطَانِ كَانَ سَعَيْفًا ٥ كُونَ الشَّيْطَانِ كَانَ سَعَيْفًا ٥ كُونَ وَالسَّاءَ : ٢٠)

"جن اوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے ووائلہ کی راو میں لڑتے ہیں۔ اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ووطاغوت کی راو میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑواور یقین جانو کہ شیطان کی جالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں "-

﴿ وَلَنَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمَ اللَّهِ مَنْ طَنَهُ فَاللَّهُوهُ اللَّهِ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ وضا كان لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ لِنَعْلَمُ مِنْ يُؤْمِنُ بِالْلَّاحِوةِ مِثْنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيءِ حَفِيْظٌ ٥ ﴾ أَكْنَا وَحَرِّ أَنِي \_\_\_\_\_\_ 109 \_\_\_\_\_\_ 109 \_\_\_\_\_

## شيطان كى چالول اوروسوسول مے محفوظ رہنے كے طريقے

شیطان ای حقیقت ہے آگای رکھنے کے باوجود کدووائل ایمان پر حاوی
تیں ہوسکتا او پعض اوقات ان کے داوں میں شبہات اور وہو ہے آ الآ ہے او موسوں
میں جوالا کرنے میں اے اس لئے کا میا بی حاصل ہوتی ہے کدان ہے کوئی نہ کوئی لفظی
یا گنا وسرز د ہو چکا ہوتا ہے ووائی کے حوالے ہے ان پر اپنے دوسر ہے تر ہے آ زباتا
ہے ۔ خداو ند تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے بہا ووں میں آنے ہے نہجے کے طریقے
ہی بتا دیے ہیں۔ خداکا خوف اور اس ہے جنت کی امیدر کھنے والے ایل ایمان کے
شول تنم کے مسائل میں الجھا کر خدا ہے وور دکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ووائن کے
مسائل میں الجھا کر خدا ہے وور در کھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ووائن میں مایوی خوف اور اس کے جذبات پیدا کرتا ہے آئیں آ پس میں بھی گڑاتا ہے۔ اور خدا کی ذاتا ہے۔ اور خدا کی ذاتا ہے۔ اور خدا کی ذات ہے اور خدا کی ذاتا ہے۔ اور خدا کی ذات ہے اور خدا کی خواب میں شبات بی الزی تا ہے۔ ان کے داوں میں شبات بات ہے۔ ان کے داوں میں شاط امیدوں کے چراغ بھی جلاتا ہے۔

وَوْلَا صِلْمَهُمْ وَلَا مَنْهَا فِيهُمْ وَلا ضَرِنْهُمْ فَلَيْتَكُنُّ ادَانَ الاَنْعَامِ
وَلاَمُرِنَّهُمْ فَلَيْعَبُرُنَّ حَلَقَ اللَّهُ وَ مَنْ يَتَحَدَّ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مُنْ دُونِ
اللَّهُ فَقَدْ حَسِرَ خُسُرانًا مَّيْنًا ٥ يعدُهُمْ وَ يُعَيِّهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ
اللَّهُ فَقَدْ حَسِرَ خُسُرانًا مَّيْنًا ٥ يعدُهُمْ وَ يُعَيِّهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ
اللَّيْطَانُ الاَ عُوْوْرًا ٥ ﴿ وَسُورَةُ السَاءَ : ١٠١١١٩)

'' میں اثبیں بہکا دُں گا میں اثبیں آرز دُوں میں البھا دُں گا' میں انبیں تھم دوں گا اور دومیر ہے تھم ہے جانوروں کے کان بھاڑیں گے اور میں المُثَافِاتِ أَن اللهِ عَلَى ا

﴿ إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلَطَانَ عَلَى الَّذِينَ امْنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كُلُونَ ٥ إِنَّمَا سُلَطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتُولُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ٥ ﴾ (سورة النجل: ٩٠٠،٠١)

''اے ان لوگول پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لائے اور رب پر مجروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلنا ہے جواس کو اپنا سر پرست ہناتے اورای کے بہکانے ہے شرک کرتے ہیں''۔



پندید وراستنیں ہے۔ ووقوطیت اور سرت ویاس بیسے منفی جذبات نے فورا چھنگارا پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی ایسی چیز اپنی طرف بھینچ رہی ہونے وو جانے ہیں کدیے قرآ فی اخلاقیات سے متصادم ہے تو اسے فورا پیچان لیتے ہیں کہ یہ وسوست شیطانی ہے اگر جم نے اس کا اثر قبول کیا تو خدا کی ٹارافسکی مول لینا پڑے گی۔ چنا نچہ دو اس خیال کوفورا جھنگ دیتے ہیں اور ان آیات قرآ فی کو ذہن ہیں لاتے ہوئے خداکی یاد میں محود و جاتے ہیں۔



انہیں تکم دوں گا اور وومیرے تکم سے خدائی ساخت میں روو بدل کریں گے- اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی سر پرست ، نالیا وو صریح نقصان میں پڑگیا - وہ ان لوگوں سے وعد و کرتا ہے اور انہیں امید ولاتا ہے گر شیطان کے سازے وعدے بجز فریب کے اور پچھٹیں جین''۔

> ﴿ اَلَٰذَىٰ يُوسُوسُ فِي صَّلَوْلِ النَّاسِ ﴾ إسورة الناس ( \*) " وولوگوں كے ولوں ميں وسوے والا ہے" -

شیطان ابل ایمان کے دلول میں خواد کتنے بھی وسوے ڈالے وہ انہیں خدا کی ہدایت ہے محروم نیس کرسکتا ' کیونکہ وہ اس کے بتائے ہوئے رائتے پر چکتے رہیں گے خداانییں شیطان کے مکروفریب کے بارے میں مطلع فریاتا ہے:

﴿ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَوْ عُ فَاشْعَدُ بِاللَّهِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ ٥ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَا اذا مِشْهُمُ طَّنَفَ مِن الشَّيْطَانِ تَدَكَّرُوا فَاذَا هُمُ مُصَوِّوُنَ ٥ ﴾ (حورة الاعراف (٢٠١٢٠٠)

"اگر مجھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی بناہ ما تکو وہ سب پھی سننے والداور اللہ علی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی بناہ ما تکو وہ سب پھی اللہ ہے۔ حقیقت میں جولوگ متی ہیں ان کا حال تو بیہ وہ تا ہے تو فورا چو سننے ہو شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر چھو بھی جاتا ہے تو فورا چو سننے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آئے لگنا ہے کدان کے لئے سیح طریق کارکیا ہے "۔

ال آیت ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ افل ایمان شیطان کی سرگوشیوں ہے چو کئے رہے ہیں اور فوراً جان لیتے ہیں کہ اس کی کا نا چھوسیوں اور وسوسوں کا مقصد کیا ہے؟ وو جانتے ہیں کہ بیداز لی وشمن جس راہ پر جھے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ خدا کا

﴿ فَالْ لَا يَسْتُوى الْمَحِيْثُ والسَّلِيْثِ وَلَوْ اعْجَبُ كَلُو فَالْحَيْثُ فَالْحَيْثُ فَالْعَيْثُ وَلَوْ اعْجَبُ كَالُو فَالْمَالِدُونَ ١٠٠١) فَاتَقُو اللَّهُ يَأُولُولِي الْآلَانِ العَلْكُمُ تَفْلَحُونَ ٥٠ ﴾ (سورة المالدون ١٠٠١) (السيخيران عن كيدووك بإك اورنا بإك بهرحال بكيال فيمن بين خواونا بإك كي بهتات تمهيس كتابي فريفة كرف والى بولاي الوكوجو مقتل ركعة بوالله كي بهتات تمهيس كتابي في يحت ربوا اميد بي كتمهيس قلاح فعيب موكن -

ان آیات سے بیسبق متا ہے کہ اکثریت جو پکھ کرتی ہے جس پیزیرا مقاہ رکھتی ہے یا جن کو بے خطا قرار ویتی ہے وہ ہرگز قابل اعتاد ماخذیا حوالہ نہیں بن سکتے -لوگ' بھیز حال والی جائٹ' (Herd Instinct) کے تحت ''جلوتم ادھر کو ہوا ہوجدھر گ''کار ویدا فقیار کرتے ہیں-تاہم اہل ایمان' ہوقر آئی تعلیمات پریفین رکھتے ہیں اکثریت کی نہیں بلکہ صرف ادکام خداو تدی کی ہے وی کرتے ہیں-اگر وہ تجا بھی روجا کی ان کے داوں میں اپنے مقائد اور افتیار کردہ راو کے بارے میں کوئی شہر پیدائیں ہوتا۔

## اطاعت اكثريت ياصراط متقيم

لوگوں کا گھڑا ہوا یہ تقییدہ ہے حد گمراہ کن ہے کہ اکثریت بمیشدی پر ہوتی ہے۔ جب کی خاص مسلے یا طرز عمل سے کھے یا غلا ہونے کے بارے میں پوچھا جائے تو عموما بیل جواب ماتا ہے کہ .....! اکثر لوگ بی پکھاکرتے ہیں جین خدا ہمیں اپنے کام مجید مصلع کرتا ہے کہ اکثریت کی اطاعت کرتا گمرای ہے ''۔

﴿ وَانْ لَعْلَعُ الْكُنُو مَنْ فِي الْارْضَ لِصَلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ انْ يَتُمَعَّوْنَ الْاَالْظُنُّ وَانْ هُمُو اللَّا يَخُوصُونَ ۞ ﴾ [سدرة الانعام: ١٩٩٧]

''اوراے نی اگرتم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جوزین میں بھتے ہیں تو وہ تہیں گان پر چلتے ہیں تو وہ تہیں اللہ کے راستہ سے بعثادیں گے۔ وہ تو تحض گمان پر چلتے اور قیاس آ رائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تنہا رارب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے ہے بٹا جوا ہے اور کون سیدھی راویر ہے''۔

الک اور آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اکثریت والت ایمان سے بہر وورٹیس

﴿ وَمَا أَكُنُو النَّاسَ وَلُوْحُوضَتَ يَمُومُنِينَ ٥ ﴾ (سدرة وسف ١٠٠٠) "مكر تواوم كنناى على موان من عاكثر لوك مان كر چلتے والے نبين من "-

سورة ما کدویش خدائے '' تا پاک'' کی بہتا ہے کا ذکر کیااور ابل فروے کہا کہ وواس سے پر بیز کریں:

ان آیات میں جو پھی بیان کیا گیا ہے ہے۔ جدا ہم اسرار ورموز میں ہے ہے جن سے زیاد و تر لوگ یا تو ناواقف جی یا وہ انہیں دیدہ و دانستہ نظر انداز کر دیتے جیں۔ خدا فرما تا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے میں ان پر اپنی وافر نعتیں اتاروں گا'اور چوشر کی راوافتیار کریں گے میں ان کے لئے نعتیں محدود کر دوں گا۔ جوں جوں ان کے مطابق نعتوں کی تعداد میں جوں جوں بان کے روپ میں تبدیلی آئی رہے گی ای کے مطابق نعتوں کی تعداد میں روو بدل ہوتارہے گا۔

جوائل ایمان الله تعالی کی اس حکمت ہے آگاہ ہیں وہ الله تعالی کی مخلوقات کے تمام امور پر فور کرتے ہیں اس لئے وہ اپ موجودہ حالات پر قائع ہو کرشیں ہینے جاتے بلکہ قرآن میں بیان کردہ اصولوں اور تعلیمات کی روشنی میں اپنے اخلاق کو بہتر ہائے بہتر بنانے کے لئے کوشال رہتے ہیں۔ اپنی اناطیوں کی علاقی کرتے ہیں اور آئندہ ان سے بہتر بنانے کے لئے کوشال رہتے ہیں۔ اپنی اناطیوں کی علاقی کرتے ہیں اور آئندہ ان سے بہتے کی تدامیر اختیار کرتے رہتے ہیں تا کہ ان پر خدا کی افعتوں ہیں اضافہ ہوتا رہے اور خدا کی افعتوں ہیں اضافہ ہوتا رہے اور خدا کا فضل و کرم ان کے شامل حال رہے۔



### نعتوں میں کی بیشی کے اسرار ورموز

الله تعالى قرآن مجيدي ان اسباب كاذ كرفر مايا جن كى بنا پر ووكمى قوم پر اچى عنايات كى فراوائى كرديتا ب يااس ب واپس فے ليتا ب-مثلاً سورة انفال كى آيت فمبر ۵ مى فرمايا كيا ہے:

﴿ وَالْكُ بِمَانَ اللَّهِ لَـ بِكُ مُعَيْرًا تَعْمَةَ الْعَمِهَا عَلَى قَوْمِ حَلَى يَعْدُ وَا مَامِانَفُ مِهُ وَانَ اللَّهِ سَمِيْعُ عَلَيْهِ ٥ ﴾

'' بیاللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ ووکسی نعت کو جواس نے کسی قوم کو عطا کی ہواس وقت تک نبیس بدل جب تک ووقوم خودا پنے طرز قمل کوئیس بدل ویتی -اللّٰہ سب چھوشنے اور جانے والا ہے'' -

ای طرح سورة ريدگي آيت نمبراا مين آتا ب:

﴿ لَهُ مُعَقَّتُ مِنْ بَيْنِ بِدِيهِ وَمِنْ حَلَقِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ الْحِرِ اللَّهِ انَّ اللَّهُ الاَيْعَيِّرُ مِنَ بِقَوْمٍ حَتَّى يَعْيَرُوْا مَا بَانَفْسِهِمْ وَادَا أَرَادَ اللَّهُ نَقَوْمِ سُوْءً فيه مِردَ لَهُ وَمَالِهُمْ مِنْ دُوْلِهِ مِنْ وَالْ 0 ﴾

'' برخض کے آگا ور چھپے اس کے مقرر کئے تگر ان گئے ہوئے ہیں جواللہ کے حکم ہے اس کی دیکھ بھال کر دہے ہیں حقیقت سے ہے کہ اللہ کئی قوم کے حال کوئیں بدت جب تک ووخووا ہے اوساف کوئیں بدل دیتی - اور جب اللہ کئی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو وہ پھر کمی کے تا لے ٹیمیں ٹل عنی نداللہ کے مقابلے میں الی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہوسکتا ہے''۔ المثالات قرآن \_\_\_\_\_\_ 117 \_\_\_\_

ہوں گیاتم اس کی گوائی دیتے ہو؟ اگراپیا ہے تو تمہارے لئے بہت ہی خوشخبریاں
ہیں۔ قر آن ایک ایبارسہ ہے کہ اس کا ایک ہمرا خدا تک اور دوسراتم تک پہنچا
ہیا۔ مضبوطی ہے بکڑو۔ اگراپیا کرو گئو تھی خلطی کے گڑھے ہیں نہیں گرو
گئا اور نہ کسی خطرے ہے دو جارہ ہوگئا ۔ (رموز الحدیث جلداول سفیہ)
عیفیبر کی نا فر مانی اخدا اور اس کے دین کی براو راست نا فر مانی ہے ہیا ہا قر آن میں بتا ہے ہوئے اہم ترین حقائق میں ہے ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فر مانا ہے ۔

﴿ يَنْكُنَ خُلُوْدُ اللَّهِ وَ مِنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ يُلْجَلَّهُ جَنَّتِ تَجَرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَلَدَيْنَ فِيْهَا وَ ذَالِكَ الْفُورُ الْعَظِيْمُ ٥ وَ مَنْ يُعْصَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ يَتَعَدُّ خُلُودَهُ يُذَحِلُهُ عَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَ لَهُ عَدَاتَ مُهِينٌ ٥ ﴾

(سورة الساء: ١١٤٠)

'' بیاللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اے اللہ ایسے ہاتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی اور ان ہاتموں میں وہ بمیشہ رہے گا اور یکی پڑی کا میا بی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدول سے جھاوز کرجائے گا اے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ بمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوا کن مزائے''۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اطاعت رسول کی اور بھی کئی تفاصیل بتائی ہیں جن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سیح اطاعت اور فرمانبر داری جواس کی نگاہ میں

# اطاعت پنجمبراطاعت خدا ہے

فدائے الل ایمان کوتر آن میں جن اہم ترین میاوات کا تھم دیا ہے ان میں ایک میاوات کا تھم دیا ہے ان میں ایک میاوت اس کے رسولوں کی اطاعت ہے۔ وو قرما تا ہے کداس نے ویفیراس لئے تیج ہیں کدان کی اطاعت کی جائے اور الل ایمان کو ای اطاعت کے حوالے ہے آزمایا گیا ہے۔ انجیاء وویا گیزونفوں تے جو بندوں کے پاس خدا کا پیغام اور اس کے ادکامات لے کر آئے جہنہوں نے لوگوں کو ہم حماب سے ڈرایا اور خدا کی نشانیوں ادکامات لے کر آئے جو املی ترین اور منتجب دوزگار شخصیات تھے جو املی ترین اخلاق اور انتہائی مثالی کروار کے مالک تھے۔ خدا نے انہیں اپنا دوست اور مجبوب بنایا اخلاق اور انتہائی مثالی کروار کے مالک تھے۔ خدا نے انہیں اپنا دوست اور مجبوب بنایا ہے۔ کہ انجیا آئی اطاعت خدائی قریت حاصل رہی چنانچے ویل کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ انجیا آئی اطاعت خدائی کی اطاعت کے ہم معنی ہے:

﴿ مَنْ يُنطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ اطاعَ اللَّهُ وَ مَنْ تَوَلِّي فَمَا أَرْسُلُكُ عَلَيْهِمْ حَفَيْظًا ٥ ﴾ رسورة الساء ٥٠٠٠

" جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی - اور جو مند موڑ گیا تو بہر حال ہم نے حمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں جمیعا" -

آ مخضرت ملی الله علیه وسلم نے بیابھی فرمایا کدان الوگوں کے لئے خوشخبری ہے جواس امر کی شیادت ویں:

" تم اس امر کی گوای دو که خدا کے سوا کوئی معبود نبیس اور بیا کہ میں اس کا پیٹیبر

#### مومن ہونے کے لیے اتباع رسول شرط لازم ہے

#### الله تعالى مورة النساء كي آيت نبر ٦٥ مين فرياتا ہے:

﴿ فَالا و وَبَكَ لا بُوْمِنُونَ حَنِي بِعَكُمُوكَ فِيمَا شَحَر بِنَيْهُو فَهُ لا يَجِدُوا فِي الفَسِيةِ حَرِجًا مَنَا فَصَيْتُ وَيُسْلُمُوا بَسَلُمُوا بَسَلُمُ وَمَعَالَمُ مَا يَجِمِي مُومِن فَيْنِ وَعِلَةٍ جَبِهِ مَلَى كَاتِ عَلَى الْمُعَالِمِ مَلِي الْمُعَلِمُ وَمِلْ اللهِ مَانَ لِينَ الْمُعْرِمِ وَمِحْمَ فِيمِلَهُ مَلِي اللهِ وَاللهُ مَانَ لِينَ الْمُعْرِمِ وَمِحْمَ فِيمِلَهُ مَلِي اللهِ وَاللهُ مَن يُومِ وَمِعْ مُحْمِن مَدَرُين بِلَا مِن المُحْمَلِمِ مَلِي اللهِ وَاللهُ مِن مُعِي وَقَى عَلَى مُحْمِن مَدَرُين بِلَامِ مِن اللهِ وَاللهُ مِن اللهِ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ عَلَى مُومِن مُن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى مُومِن مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اس آیت میں نی تنظیم کی مثانی اطاعت کے بارے میں ایک بے حداہم کھتا

دیان کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اطاعت کے مغیوم سے آگاہ جی لیکن رسول کی

اطاعت تابعداری کی دیگر اقسام سے بالکل مختلف توحیت کی ہے جیسا کہ اوپر کی

آیت میں خدا تعالی نے فر مایا اہل ایمان کو آپ کی اطاعت ول کی گہرا تیوں سے قررا

ما بھی شہداور کسی بھی متم کی بچکی ہٹ محسوس کے بغیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی

ما بھی شہداور کسی بھی متم کی بچکی ہٹ محسوس کے بغیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی

منافی آپ کے ارشاد کے مقابلے میں مجھ تر گردا تنا ہوتو اس آیت کے مطابق وہ مجھ موس قرارتیں یا ہے۔

سیج عقید و اور سیج نظرید رکتے والے اہل ایمان جانتے ہیں کہ جو پکھ خدا کا رسول ارشاد فریا تا ہے'ان کے لئے بہتر بات وہی ہے' خواو آپ کے الفاظ ان کے المراجعة ال

قابل قبول ہو کہیں ہو مکتی ہے؟ جیسا کہ متذکر وبالا آیات میں بھی ذکر آیا ہے کہ دین کے تمام قلاصے پورے کر دینا اور بہت ی عبادات بجالا نائی کافی نہیں اگر کوئی شخص رسول اللہ تلکھ کے بارے میں اس طرز عمل اور اس اخلاق کو لموظ نہیں رکھ سکتا جس مغہوم میں اس کا ذکر خدائے قرآ ن میں کیا ہے تو اس کی تمام مبادات ناقص اور ادھوری بول گی - اور مین ممکن ہے کہ خدا انہیں مستر دی کر دے - اس مستلے میں آگری آیات برخور فرمائے -

(अर्द्वरू

اطاعت كروك توخودى بدايت ياؤك-ورندرسول تالك كى ذمددارى اس سازياد و يكونيس بكرصاف صاف علم ينجاد سا"-

جیما کدشند کروبالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے اراہ ہدایت پروی ہون کے جو رسول کی دل و جان ہے اطاعت کریں ہے۔ تاریخ کے تمام اووار میں توگوں کی آ زمائش انہاء کی اطاعت کے حوالے سے بی کی جاتی ری ہے۔ خدانے اسے تیکیبروں کا انتخاب ہمیشہ انسانوں میں ہے ہی کیا ہے۔ اس صمن میں بعض تک نظراور فیر دانشندافراد خودگواس بات براماد و ندکر سکے کدایئے میں ہے کسی آ دمی گی یا کسی ا ہے آ دمی جوان ہے بر حد کر دولت مند نہ ہوا کی اطاعت کس طرح کی جائے۔ بہر حال خدائے اپنے رسولوں کا اجتماع کیا انہیں قوت و شرت عطا فرمائی اور علم و بھیرے کا خزانہ دیا ۔ مختمر یہ کہ مغزشین جس چیز کو مجھنے ہے قاصررے وہ یہ تھی کہ خدا جس کو بھی جا بتا ہے اے منتب کرتا ہے۔ ایک مخلص مومن خلوص ول کے ساتھ خدا کے ختخب کردورسول کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی عقیدے کا اظہار کرتا ہے کیونکہ ووجات ہے کہ و چتنی بھی رسول کی اطاعت کرے گا' بید راصل خدا کی اطاعت اور بندگی ہوگ - جولوگ قدا کے سائے اپنا سر جمکاتے اور دین کے احکامات کی ی وی کرتے ہیں وو اس کے رسول کی مجی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا اسے ان اطاعت گزار بندول کی کیفیت کو یول بیان قرباتا ہے:

﴿ يَلَى \* مَنْ السَّلَمُ وَجَهَةَ لِللَّهِ وَهُو مُخْسِنَ فِللْهُ حَرَّةَ عَنْدُ رَبَّهُ \* وَلَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ ۞ ﴾ (سرية شقرة ١٩١١)

'' حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی بستی کوانند کی اطاعت میں سونپ دے اور مملاً کیک روش پر پہلے اس کے لئے اس کے دب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لئے کمی خوف یار رفح کا کوئی موقع نہیں'' - اكتابات قرآن \_\_\_\_\_\_ 120 \_\_\_\_\_

ذاتی مفاد کے منافی ہوں تب بھی ووانیس بڑے اشتیاق اور بڑی عقیدت کے ساتھ قبول کرتے بین مجی کروار ہے ایمان کی نشانی ہے۔ جب امل ایمان اس جذبہ مقیدت واحترام کے ساتھ رسول خدا کی اطاعت کرتے بیں توانیس خدا کی جانب سے نجات اخروی کی بشارت ملتی ہے قرآن مجید کی ذیل کی آیات اسی خوشخری کے سلسلے میں جن:

﴿ وَ مَنْ يُنْطِعَ اللَّهُ وَ الرَّسُولَ فَأُولَنْكَ مَعَ الَّذِينَ الْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَنْ النَّبِيْنَ وَ الصَّدْيَقِينَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسْنَ أُولِنِكَ وَفِيْقَاهُ وَمِدِرَةَ لِنساءَ : ٢٠)

''جولوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان او گوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فر مایا ہے' یعنی انبیا آواور صدیقین اور شہدا واور سالمین' کیےا چھے میں بیر فیل جو کئی کومیسر آئیں''۔

﴿ وَ مَنْ يُنْظِعِ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَ يَنْخَشَ اللَّهَ وَ يَنْظُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتِزُونَ ٥ ﴾ (سورة النور : ٥٦)

"جوالله اوررسول ﷺ کی فرمان برداری کریں اور اللہ ہے ڈریں اور اس کی نافرمانی ہے بچین کامیاب وی بین"-

﴿ فُلَ اطِبْعُوا اللَّهُ وَ اطْيَعُوا الرَّسُولَ فَانْ تَوَلُّوا فِالْمَا عَلَيْهِ مَا حُمُّلَ وَ عَـلَيْكُمُ مَا حُمُلُتُمُ وَ انْ تَطَلَّعُوهُ تَهْتَدُوا وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ الْا الّبِلْغُ الْمُنِينُ ٥ ﴾ (سورة النور - ٥٠)

'' کیوانلہ کے مطبع ہواور رسول کے تالع قرمان بن کر ربولیکن اگرتم منہ پھیرتے ہوتو خوب بجھالو کہ رسول پرجس فرض کا ہار رکھا گیا ہے اس کا ذ مہ داروہ ہے اور تم پرجس فرض کا ہار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی \_\_\_\_\_\_123 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_17-123

راہ افتیار کر لیتے ہیں یا بوجہ کروری ایمان تقیم کی دعوت پر لبیک کہنے ہے قاصر رہے ہیں۔ جیسا کہ متذکرہ بالا آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی آ وازیں اقتر میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی آ وازیں اقتر میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی کزوری ایمان کا اظہار کرویتے ہیں۔ اس امر کا امکان بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمافت کی دجہ ہے بینے ارشا دات کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجا کی اور او چی آ واز میں بولے کیس ۔ خدا انہیں فجر دار کرتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کے اعمال اکارت ہو جا کی ہی ہے۔ ان لوگوں پر یہ بھی واضح کردیا گیا ہے کہ ایسا کوگوں کی تمام مساقی جو وہ جا کی دیا ہے کہ ایسا کوگوں کی تمام مساقی جو وہ شائع ہوجا کی اس نا فریائی کیفیم کی بنا پر شائع ہوجا کی ہی ہی ہی ۔

یہ بہت اہم حقیقت ہے جس کا متعدد آیات میں اظہار کیا گیا ہے۔ خدانے مسلمانوں کو نیک اٹھال کرنے اسلام کے اجماعی کاموں میں بڑھ پڑے کر حصہ لینے قرآن میں بتائے ہوئے اخلاقی شابطوں کی بختی ہے ہیں دی کرنے فیاضی کرنے استقامت کا مظاہرہ کرنے رواداری ادر مبر و برداشت کا رویہ اختیار کرنے متن و صدافت کا مظاہرہ کرنے متن رواداری ادر مبر و برداشت کا رویہ اختیار کرنے متن و صدافت کا علم بلندر کھنے اور غد بب کے وفا دار رہنے کی تلقین کی ہے۔ بلا شہریہ بسب اٹھال عبادت کی علم بلندر کھنے اور غد بب کے وفا دار رہنے کی تلقین کی ہے۔ بلا شہریہ بسب کا م آئیں گے۔ تا ہم جیسا کہ ہم سورة المجرات میں دیکھ چکے جی جو جیان میں بہت کا م آئیں گے۔ تا ہم افسان کے جی جی جی جی خیر خدا کے بارے جی ذرا سابھی منائی اوب رویہ کی بھی مختل کے تنام اقبال صالح کے ضائع ہو جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ باشہران آیات نے ہمیں ایک بار پھر یہ یاد والا یا ہے کہ جی جی خدا کی اطاعت کر تا اور ان کا اخرا م کرنا کہ تا ہم معاملہ ہے۔

خدا 'رمول کی اطاعت نه کرنے والوں کی طاقت سلب کرویتا ہے!

قر آن مجید میں طالوت اوران کی فوخ کا جو واقعہ بیان کیا حمیا ہے ہمیں و وہمی

وَبِنَا يُهِمَا الْمَدَيْنِ اصَوْا لا ترفعوا اصْوا تَكُمْ فَوْق صَوْت النَّيْ وَلا تَحْمِهُ رُوْا لَهُ بِالْفُول كَحَهُم بِعُصَكُم لَعْصَ انْ تَحْمِط اعْمَالُكُمْ وَ النَّمَ لا تَشْعُرُون 0 إنْ اللَّه للنَّمُون اصْواتهُم عند رسُول الله أولتك الله يُعْمَون اصْواتهُم عند رسُول الله أولتك الله يُعْمَوهُ وَ اخْرُ اللَّهُ عَلَيْهُم للتَّقُوي لَهُمُ مَعْمَوهُ وَ اخْرُ عَظْمُونَ اللهُ مَعْمَوهُ وَ اخْرُ عَظْمُونَ لَهُمْ مَعْمَوهُ وَ اخْرُ عَظْمُونَ لَهُمْ مَعْمَوهُ وَ اخْرُ عَظْمُونَ اللهُ مَعْمَوهُ وَ اخْرُ عَظْمُونَ اللهُ مَعْمَوهُ وَ اخْرُ عَظْمُونَ اللهُ مَعْمَوهُ وَ اخْرُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى لَهُ وَالْمُوالِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"ا الوگوا جوالیان لائے ہوا پی آ واز نبی کی آ واز سے بلندنے کر واور نہ

الک ساتھ او فجی آ واز سے بات کروجس طرح تم آ لیس میں ایک
دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایبانہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب عارت ہو
جائے اور تنہیں خبر بھی نہ ہو۔ جولوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے
ہوئے اپنی آ واز بہت رکھتے ہیں وو در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے
دلوں کوافلہ نے تفوی کے لئے جانج لیا ہے ان کے لئے مغفرت ہے اور
ایو تعظیم"۔

خدا کے توفیر اہل ایمان کو بمیشہ سمج اور خواصورت ترین رائے گی طرف بلاتے ہیں اس میں ایسے اوقات بھی آئے ہیں جن میں توفیر وں کی دعوت گردو ہیں کے لوگوں کے مفاوات سے متصاوم ہو جاتی ہے تاہم توفیر پر ایمان لانے والے اور ان کی اطاعت کا دم بحرنے والے افراوا پی من مافی کرنے کی بجائے خدا اس کے رسول اور قرآن کے دکامات کے سامنے سرتعلیم فم کردیتے ہیں۔ دوسری جانب کمزور ایمان والے لوگ یا دولوگ جواچی خواہشات شرکع کی تابع میں کرکھ کے تافر مافی کی ایمان والے لوگ یا دولوگ جواچی خواہشات شرک کو تابع میں کرکھ کے تافر مافی کی

ہوئے کم ور پڑھے اور جنہوں نے فرما نہرواری کی خدائے انہیں طاقت عطافر ماوی
اور وہ تا کیدا پڑی ہے تعداو میں کم ہونے کے باوجود وٹمن پر غالب آگئے۔ خدائے
اس آیت کے ور اید مسلمانوں کو ایک بار پھراس رازے آگاہ کر ویا ہے کہ قوت فیج
یا بی اور برتری کا انھمار مال و دولت حیثیت و مرجے اور عدوی اکثریت و برتری
وفیر و پرنیس ہے۔ جوکوئی بھی حدود اللہ کا احترام کرتا ہے اس کے احکامات کی پابندی
ادر نبی کی اطاعت کرتا ہے تو خدا اے دومروں پر غالب کر دیتا ہے۔ اے عمل و
وائش صحت و تندری خوبصورتی اور مال و دولت بھی عطا کرتا ہے اور رسولوں کے دوش
مدوش خدا کی راہ میں جدو جہد کرنے پر آخرت میں بھی بھیٹ کے لئے جنت میں رہے

\*\*\*

الشاقة قرأن \_\_\_\_\_\_ 124 \_\_\_\_\_\_ الشاقة قرأن إلى المنطقة المنطقة قرأن المنطقة الم

خدا کے رسول کی اطاعت کی اجمیت ہے آگا و کرۃ ہے۔ قرآن ہتا ہ ہے کہ جب طالوت اپنی فوٹ لے کر وشن کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے آ دمیوں کو رائے میں آنے والے دریا میں سے پانی پینے منع فرما دیا۔ آگاس کی تفصیل قرآن میں ویکھتے:

﴿ فَلَمْ اللَّهِ مُنْ لِمُ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فَالَّهُ مَنْ اللَّهَ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْحَدُوفَ ا شُرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْيُ وَمَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فَانَّهُ مِنْيُ اللَّا مَن اغْتَرَف عُرْفَةً بِسَادِهِ فَشَرِيْنَوا مِنْهُ اللَّهُ قَلِيْلا مُنْهُمُ فَلَمّا جَاوِزُهُ هُو وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الَّيْوَمِ بِجَالُونَ وَجُنُودِهِ قَالَ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ مَع مُلْقُوا اللَّهِ كُمْ مِنْ فِيهِ قَلِيلةٍ عَلَيْثَ فِيهُ كَثِيرَةً بِاذِنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥﴾ (سورة البقرة 1 ٢٠٩)

" مجر جب طالوت الشكر في لا تو اس في كها!" اليك دريا يرانلد كى المرف سے تمہارى آ زمائش ہونے والى ہے جو اس كا پائى ہے كا وہ ميرا ماتھى جيرا ساتھى وہ ہے جو اس سے پياس نہ بجھائے ۔ ہاں ايک آ دھ چلوكو ئى في في في الم كرايك كر ووقيل سے سواسب اس دريا ہے بيرا ب ہوئے ۔ پير جب طالوت اوراس سے ساتھى مسلمان دريا پاركر ہے آ گے ہوئے وانہوں نے طالوت اوراس سے ساتھى مسلمان دريا پاركر ہے آ گے بیر بحق انہوں نے طالوت اوراس سے کہدویا کہ آئے ہم جس جالوت اوراس کے ساتھى مسلمان ہوائے ہے گا اوراس کے ساتھی دن اللہ دن اللہ ہے مانا ہے انہوں نے کہا ہے اللہ دن اللہ ہے اللہ میر کرنے الکے دن اللہ سے مانا ہے انہوں نے کہا ہے اللہ میر کرنے والوں کے ساتھی سے اللہ میر کرنے والوں کے ساتھی ہے ۔ "۔

جیہا کہ اس آیت سے خلام ہوتا ہے جولوگ طالوت کی نا فر مانی کے مرتکب

ہاں کا مقصداس کی اور اس کے گروہ ہیں کے افراد کی آنہ مائش کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ان صلاحیتوں کو جب جاہتا ہے آسانی سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ خدا جس مطلع فرماتا ہے کہ مبرواستقامت کا مظاہرہ کرنے والے تو کی ہوجا کیں گے بیعنی ووان کی نفرت کرے گا۔ مثلاً سورہ آل حران کی اس آیت برخور کیجے:

البلس ال تضبر وا و تنظوا و بانو تخو من فوره و هذا المفدة تحد والمكو محنسة الاف من العلنكة فسؤمن 0 إلى وسرة الد مدات و ١١٥٥ " ب شك اگرتم مبركرواور خدات ورت بوت كام كروتو جس آن وثمن تمبارت اور بي خراكر آسم سك اى آن تمبارا رب با في بزار صاحب نشان فرشتول سے تمبارى دوكر كا"-

اس آیت بین بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ غیر محسوں طریقوں ہے بھی لوگوں کو فتح ہے جمکنار کرسکتا ہے۔ مثال کے طور پر دین کی سربلندی کے لئے چدو جبد کرنے والے فتض کو اللہ اکتبائی لطیف انداز بین اس طرح بھی مدود ہے مکتا ہے کہ اس کی تقریر کو اتنی پرتا تھے بناوے کہ وہ سامعین کے دلوں کوموہ لے اور سب لوگ فور آاللہ کی ظرف رجوع کر لیس - حاصل کلام یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ جا ہے نہ تو میدان بنگ بین میں فتح حاصل ہوئے ہو اور نہ شنے والوں کے ول مطلوب ست الحتیار کر سکتے ہیں۔ تمام کا میا بیوں کا ما لک وہی ذات ذوالجلال بیں۔ تمام کا میا بول کا مرافیوں اور اثر انگیز ہوں کا ما لک وہی ذات ذوالجلال حدود کے اندر بنا ہے وہ دود گر آیات میں خدانے اللی ایمان کو تقویت حاصل کرنے حدود کے اندر بنا ہے وہ دود گر آیات میں خدانے اللی ایمان کو تقویت حاصل کرنے حدود کے اندر بنا ہے وہ دود گر آیات میں خدانے اللی ایمان کو تقویت حاصل کرنے

الإنبائيها النبي حواص الموامنين على الفتال ان يكل ملكم عنسرون صناسوون يعلبوا مانتين و ان يكن منكم مانة يغلبو آ الفاض الدن

## كفاركي أكثريت پركيے خلبه پايا جا سكتا ہے

خدائے مجرزات بی سے ایک مجرز ہیں ہے کہ اہل ایمان نے ہمیش آقلیت ہیں اور نے کے باور جود اپنے رہ کی تا کید سے اپنے مخالفین کی بھاری تعداد کو قلت دی ہے۔ سے ایک انتہائی اہم حقیقت ہے جس کا قر آن کی گئی آیات میں ذکر آیا ہے۔ کفار اس سلسلے میں ہمیش مفالفے میں پڑے رہ جیسا کہ ہم نے قصد طالوت میں دیکھا ہے کہ خدائے اہل ایمان کو تعداد کے لحاظ ہے ہمیت کم ہوئے کے باوجود محض اس لئے فتح ہے ہمکن رکیا کہ وہ اطالعت کر ارتبے خدائے قر آن میں قصد طالوت کو اس لئے فتح ہے ہمکن رکیا کہ وہ اطالعت کر ارتبے خدائے قر آن میں قصد طالوت کو ان الفاظ ہے ممل کیا!

﴿كومُل فِلدَ قِلْمُلَا حَلْمًا فِنَهُ كَثِيرِ فَهَا قُنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ فَعَ القَمَالِ إِنْ ۞ ﴿ (سِرَ دَامَدُ مُ وَفَعَ)

'' کتفی می پارامیا ہوا ہے کہا لیک گروولیل اللہ کے اوّن سے الیک گرووکیش پرخالب آئیا' اللہ میر کرنے والوں کا ساتھی ہے''۔ اہل ایمان کی قوت' میر واستقامت کا 'تیجہ ہوئی ہے'

جیسا کہ میں اس کتاب میں اکثر زورہ بتار ہاہوں بے شارقر آئی آیات میں متعدداہم راز پوشیدہ میں جسٹ میں سے ایک ٹابت قدمی کے سلط میں ہے۔ خداجمیں خوشجری ستا تا ہے کہ جو لوگ ٹابت قدم رمیں کے خالب رمیں گے۔ یہ بات و بہن تشمین رکھنے کہ ساری قوت کا ما لک اللہ تعالی ہے جس کہ یوفیص خدا کا مخالف ہے اس کی قوت میں ورحقیقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ خدا کی فر دکو جوابلیجین اور ملاحیتیں و بتا

128 --- 128 --- of East

عقیدہ درست ہو جانے کا ذراجہ بن سکتا ہے۔ ایک واحد مومن کفرے اس جال کے نانے بائے کو بھمیر سکتا ہے جو دس افراد نے مل کر بنا ہواوراس کی چکہ حق وصدافت کو تنایم کراسکتا ہے۔

قرآن میں بیان کرووا یہ حقیقت بن ی اہمیت کی حال ہے۔ کیونکہ اگر تمام مسلمان صراط متعقیم کی طرف ہوجے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی مها فی شروع کردین توخداان کے شروع کے جوئے برمعالمے بیں انہیں فتح و کا مرانی ے سرقر از کرے گا - مثال کے طور پر اگر ساری و نیا کفر ہی ہے بھری ہوئی ہوا ورو نیا مجر کی یو نیورسٹیوں کے طحد و ہے وین پروفیسر ہر ملک کے لوگوں کو دموت کفر دینے جی معردف ہو جا کمیں تو خدامسلمانوں کے ایک چھوٹے ہے گرو د کو بھی یہ صلاحیت اور توت عطا کرسکتا ہے کہ دوسب کوسیرحی راو کی طرف بلالیں گے۔خدا اہل ایمان کے معاملات کوآسان اور اہل گفرے لئے ان کے معاملات کومشکل بناسکتا ہے۔اس لئے جوافل ایمان اس حقیقت سے باخمر جی اثبیں اپنی کوششوں کوحقیر نہیں جاننا جا ہے اور بیڈبیں کہنا جاہے کہ'' کیا میری کوششیں صورت حال کو تبدیل کرنگتی ہیں'''' بلکہ بیہ یقین رکھنا جا ہے کہ میں بق تعالی کی خوشنودی کے لئے جومسائل کرریا ہوں خدا ان میں برکت والے گا اور کا میالی سے جمکنار کرے گا- وجو و باری تعالی کے بارے مِن ایک مختصری تقریمُ اوگول کو دعوت الی الله دینے کے چند جھٹے یا قر آن کی اخلاقی اقدار کی ترویج کے لئے کوئی مملی اقدام اوگوں کوراو نجات دکھا سکتا ہے ان کے دلوں یں خدا کی محبت کی شمع روشن کر مکتا ہے اور خوف آخرت پیدا کرنے کا سبب بن مکتا ہے۔ جمیں یہ بات اچھی طرح و بن نظین کر لیٹی جا ہے کہ اس و نیاش اسباب ونٹا کی کے جور شتے قائم میں یا جن تو انین کی فریاز وائی دکھائی دے ری ہے 'یہ سب کچھودی ے جو خدا نے قرآ ن میں بیان فرما دیا ہے۔ جو مخص بھی قرآ ٹی سوی رکھتا ہو وہ

كَفْرُوْ ا بِانْهُمْ قُوْمٌ لَا يَقْفَهُونَ ۞ الْنَسَ حَفْفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلَمَ الْ فَيْكُمُ صَعْفَا فَانْ يُكُنَّ مَنْكُمْ مَائَةً صَابِرَةً يُعْلِبُوْ مَائِنِنَ وَ انْ يُكُنَّ مُنْكُمُ الْفُ يُغْلِبُوْ ٱ الْفَيْنِ بِاذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعِ الصَّابِرِيْنِ ۞

(سورة الانفال: ١٥٢١٢)

"ا ۔ نبی امومنوں کو جگک پر ابھارو۔ اگرتم میں ہے ہیں (۲۰) آ دمی صابر ہوں تو وہ دوسو (۲۰۰) پر خالب آ کی کے اور اگرسو (۱۰۰) آ دمی الیے ہوں تو مقرین حق میں ہے۔ اپھاروں آ دمیوں پر بھاری رہیں گے۔ کیونکہ دوا ایسے اوگ میں جو بچھ نمیں رکھتے۔ اپھاا ب اللہ نے تمہارا ہو جو بگا کیا اور اس معلوم ہوا گدا بھی تم میں کمزوری ہے اپس اگرتم میں ہوسو پر اور بزار آ دمی ایسے ہوں تو دو بزار پر اللہ کے قدم سے خالب آ کمی کے اور اللہ ان اوگوں کے ساتھ ہے جو میر کرنے والے ہیں "

جیسا کہ خدائے ان آیات میں فربایا ہے کہ اگر اہل ایمان میں فود کوئی
کزوری شہواورا پے مبر واشقامت اورعقیدے میں مضبوط ہوں تو ایک موسن ان
کروں افراد کے برابرہوسکتا ہے۔ اس سیاق وسباق میں افظا 'طاقت ومضبوطی' سے
جسمانی قوت کے علاوہ پچھاور چیز بچی مراد ہے۔ مثال کے طور پرایک موسن اسلام کی
تبلیخ اور خدا کی طرف وقوت و بینے کے لئے بختنی مسائی بروئے کا راد تا ہے وہ دی
افراد کی مجموعی کوششوں کے برابر بچی ہوسکتی ہیں۔ یا بیا مفہوم بچی لیا جا سکتا ہے کہ ایک
موسن کا علم'' وا' افراد کے علم کے مساوی ہوسکتا ہے۔ خدا کی خوشتو دی حاصل کرنے
کے لئے ایک موسن کا کام انتاا ٹر انگیز ہوسکتا ہے کہ وہ وس افراد کے مجموعہ کا رکردگی
کے برابر ہو۔ ایک اکیاا مومن' دی راہ گم کردہ کفار کو خدا کی راہ پر لاسکتا ہے اور ان کا

## سر بلندی و ین اور تو حید باری تعالی

ان زندگی جی مسلمانوں کے اہم ترین مقاصد میں ہے ایک پیجی ہے کہ وہ و نیا میں قرآ ٹی اخلاق وکر دار پھیا گیں تا کہ لوگ اس طرح خدا کی مباوت کریں جیسا کہ اس کا خق ہے۔ چنانچے قرآ ن میں خدائے تعالیٰ نے اہل ایمان کواس مقصد کے حصول کا پیطریقہ بتایا ہے:

ة وعند البلية الدين اصوا منكم و عملوا الضالحات ليستخلفهم في الازص كيما استخلف الدين من قالهم و ليمكن لهم دينهم البدى لاستسى لهم و السندليم من بعد حوفهم امنا بعدويس لا ينسر كون بسى شيستا و من كيفسر ببعد دالك فأوليك هم الفاسفة دين (0) و در و در و دو (

"الله في وعدوقر ما يا بيتم من سان لوگول كرماته جوايمان لا كي اور فيك ما ته جوايمان لا كي اور فيك مل كرين كرووان كواى طرح زمين من طليفه منائع كاجس طرح ان سي ليل كرين كروون كو مناچكا ب- ان كرف ان كرائ ان كرائ من كومنوط بنيادول برقائم كرو ساكا شيما الله تعالى في ان كرون من به كيا بيا اور ان كرون من اور من اور من اور من كرائي اور من اور من اور من اور من اور من اور جوان ان كرون اور من ان كرون اور من او

الل المان ﴾ ال حقيقت كو واشخ كر و ين ك بعد خدا دنيا تجرين قر آني

مُثَرُة عِنْمَ آلَى \_\_\_\_\_\_ 130 \_\_\_\_\_\_ 130 \_\_\_\_\_

آ فریش کا کنات کے حقائق کو بھے سکتا ہے اور خدا کا فضل وکرم شامل حال ہوتو ووکسی بھی طور و ہے والے کا فضل کر سکتا ہے خدائے ہے دل ہے ایمان لانے والوں کو بینے خشخری دے رکھی ہے کہ وواگرا ہے ایمان کو مضبوط بنالیس تو انہیں ہے دیواگر این ایمان کو مضبوط بنالیس تو انہیں ہے دیواگر این اوکوں پر غلبہ حاصل رہے گا:

﴿ وَ لَا لَهِنُوا وَ لَا تَحْرَنُوا وَ النَّمُ الْاعْلُونَ أَنْ كُنَّمُ مُوْمِيلُنَّ ٥ ﴾

(سورة ال عمران : ١٦٩)

'' ول شکتہ نہ ہونم نہ کروئم ہی غالب رہو گا اگرتم مومن ہو''۔ مندرجہ بالا آیات کے مطابق فتح یاب ہونے اور دنیا و آخرت بٹس سر بلند رہنے کے لئے شرط پچتل ایمان ہے'اس مسئلے کے بارے بٹس ایک اور حقیقت سے بتائی گئی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کوشر یک نہ مخبرایا جائے۔ یعنی مسلمانوں کو تو حید خالص کے علم بردار بن کرر بناجا ہے۔



کے لحاظ ہے اگر کوئی فض ڈاکٹر کو واحد شفا و بہتد و سجھے تو یہ ایک فیر منطقی بات ہوگی۔

گیونکہ جب تک خدانہ جا ہم ایش کوڈاکٹر کے ہاتھ سے شفائیس مل سکتی۔ جس فخض
کی صحت ڈاکٹر کے ملائ ہے جہتر ہوئی ہوا ہے اس ڈاکٹر کو ایسا فخض بھٹا جا ہے جس
کے ہاتھ ہے خدانے اس کی صحت بحال کرائی ہے اس لحاظ ہے وہ ڈاکٹر کا احترام
کرے اصل شفا و بہتدہ خدا ہے اس لئے ہمیں اس کا شکر گزار ہوتا جا ہے۔ اس کے
برکئس طرزمل ڈاکٹر کو خدا کے ساتھ شریک بھٹا قرار پائے گا۔ خدا کی کوئی صفت کی
برکئس طرزمل ڈاکٹر کو خدا کے ساتھ شریک بھٹا قرار پائے گا۔ خدا کی کوئی صفت کی
انسان کے ساتھ منسوب ٹیس کی جائی جا ہے لبندا تمام مسلمانوں کو تخیہ بت پرتی ہے
بھی بچنا جا ہے اور خدا کے سواکسی کو اپنا جھیتی دوست پردہ دار یا محافظ ٹیس بھٹا



اقد ارکواس وقت قائم کرے گا جب لوگ صرف خدا کی عباوت کریں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ مجھیں یا حقیقت اس لئے اہمیت رکھتی ہے کیونکداس سے بیابات خلا ہر بوتی ہے کہ و نیا مجر میں قرآئی تعلیمات کوعام کرنا اور پھیلانا مجرفر د کی فر مدداری ے۔ جب معاملہ یہ ہے تو ہر ہاشعور مومن کو خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک خمبرائے ے تمل اجتناب کرتا جا ہے۔ یہ بات ہر چیز ے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ خدا کے ساتھ کی کوشر کی تھبرا نا ایک نا قابل معافی گناہ ہے ابیا کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہو ا استاجم اکثر او گوں کا خیال ہے کدشرک کا تعلق صرف بتوں کی ہوجا سے ہاں کے موا اور کوئی چیز شرک نیمیں ہے لیکن لوگوں کو خفیہ بت برتی ہے بھی آگاہ رہتا عاہے - خفیہ بت بری یہ ہے کہ ایک مخفس خدا پر انیان کا اقر ارتو کرے اے واحد معبود واحد خالق اور لائق عبادت بھی مائے الیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی الی استی مانے جس سے اراجاتا جا ہے ووسری استیوں کی بھی خوشنودی حاصل کرنے اوران ے مرد ما تکتے کوڑیا دواہم سمجھے اپنی تجارت اپنے خاندان اور اپنے آیاؤا جدا د کوخدا ے زیادہ اہمیت وے اور اٹنی کی طرف رجوخ کرنے کے لئے کوشاں رہے۔ یہ واضح طور پرشرک ہے۔

قرآن میں سیجے عقیدے کی جوتو شیخ کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بندے کو خدا کی خوشنو دی کو ہر خوشنو دی ہے بالاتر سیجھنا چاہیے خدا کے سوائس اور سے اظہار مقیدت خدا کی خوشنو دی کو ہر خوشنو دی ہے بالاتر سیجھنا چاہیے خدا کے سوا دوسروں مقیدت خدا کی نارائسکی مول لینے کے مترادف ہے۔ جولوگ خدا کے سوا دوسروں ہے رائمتوں اور ہر کتوں کے طلب گار رہتے ہوں اور انہی کو اپنے محافظ و ضامن سیجھتے ہوں اور انہی کو اپنے محافظ و ضامن سیجھتے ہوں ورحقیقت و و بھی بت پرست ہی قرار پاتے ہیں۔ سب کا حقیقی خالق و مالک محافظ اور دوزی رسال اللہ ہے و بی بیمار ہوں سے شفادیتا ہے اور ہر ضرورت کو لوری کرتا ہے۔ آگر و و چاہتا ہے تو مرایش کو ذاکتر کے ہاتھ سے شفادلاتا ہے۔ اس مفہوم

المُثَالِقِةِ عِنْ اللهِ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ ا المُثَالِقِةِ عِنْ اللهِ ا

﴿ وَ بِوَم تَفَوْهُ السَّاعَةُ لِنَفْسَمُ السَّخِرِ مُؤَن صَالَبَنُوا عَلَيْ سَاعَةِ كَاللَّكَ كُالُوا فَيُوَ سَاعَةِ كَاللَّكَ كُالُوا فَوْفَكُونَ ٥﴾ (- و قالوه م : ٥٥) "اورجب ووساعت برپاءوگي تو مجرم تشمين كها كها كركيس كريم ايك كوري مجرت زياد وقيس مخبرت بين اي طرح وو دنيا كي زندگي مين وهوكه كها يا كرت يخانه

یداوپر کے مکالمات ان اوگوں کے مابین ہوں گے جنہیں حساب و کتاب کے
لئے لا یا گیا ہوگا۔ ان مکالمات سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ موت کے بعد انسانوں کو ایسا
گئے گا کہ وہ بہت ہی مختصر عرصد نیا بی خیر سے بینی وہ زمانہ جود نیاوی زندگی کی تید
یا سات وہا ئیوں پر مشتل ہوتا ہے در حقیقت اتنا مختصر ہے جیسے وہ ایک ہی وان یا اس
ہے بھی مختصر قیام تھا۔ بیابیا ہی ہے جیسے کوئی فخص بیفرض کر لے کداس نے خواب بیں
گئی دان کئی مبینے اور کئی سال گزار ویے۔ لیکن آ کھ کھلنے پراسے محسوس ہوتا ہے کہ اس
نے تو صرف چند منٹ تک خواب و یکھا تھا۔

پڑو تور و قلر کے بعد انسان اس دنیا کی زندگی کی مختمراور عارضی توحیت کا ادراک کرلیتا ہے مثال کے طور پر برخض اپنی زندگی کے لئے بعض منصوب بناتا ہے اور مقاصد متعین کرتا ہے۔ یہ منصوب اور مقاصد بھی لئم نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کا پیچھا کرتے رہے ہیں مثلاً ایک شخص بائی سکول کی تعلیم سے قرافت کے بعد موجو نے اور بعدازاں کی کمپنی میں ملازمت کرئے لگتا ہے۔ بعد موجو نے والے مراحل ہوتے ہیں۔ بیچین میں کوئی شخص اپنے تاہم یہ جلدی جلدی جلدی طرح کا بعثکل ہی تضور کرتا ہے تاہم زیاد و حرصہ نہیں گزرتا کہ وو چالیس سال کا ہوچکا ہوتا ہے۔

د نیا کی زندگی کامختسر ہونا ایک حقیقت ہے جس کی طرف قر آن نے انسان کو

#### چندروز ه زندگی

انبانوں کی اکثریت اس دنیا کے ساتھ استے گہرے طور پر وابستہ ہے کہ گویا' موت بھی آئی بی نہیں۔ اس کے لوگ وین کے مطابق زندگی گزار نے' موت پر خور کرنے اور آخرت کو یا دکر نے ہے گریز کا روبیا اختیار کرتے ہیں تاہم کسی کو اس حقیقت ہے مجال اٹکارٹیس کہ جس زندگی کے ساتھ وواتی تخق ہے وابستہ ہیں وو بہت مختراور عارضی ہے۔ جن لوگوں کو تمر دراز نصیب ہوتی ہے وہ بھی جائے ہیں کہ ہمیں ایک دن موت کا ذا کقد ضرور چکھنا ہے۔ فرد تو فرور ہا' اس دنیا کی اپنی زندگی بھی اتی لبی ٹیس جتنی کہ محسوں ہوتی ہے۔ خدائے قرآن مجید بین اس حقیقت کا اظہار کئی آیات میں کیا ہے:

﴿ قَالَ كَنْهُ لِنَتْمُ فِي الْارْحَى عَدُدُ سِنَيْنَ ٥ قَالُوا لِنَّنَا يُوْمَا اوْ يَعْضَ يَوْمٍ فَسُمَلِ الْعَادِيْنَ ٥ قَالَ انْ لَيْتُمُ اللهُ فَلِيَّلا لَوْ اتَّكُمُ كُنْنُمُ تَعْلَمُونَ ٥ الْحَسَنَمُ الْمَا حَلَقْنَاكُمُ عِنَا وْ اتْكُمُ اللّهَ لا تُوْجِعُونَ ٥ ﴾

(سورة المومنون: ١١٦ تا ١١٥)

'' پھراللہ ان سے بع وضح گا'' زین میں تم کتنے سال رہے''؟ و و کہیں گے'' ایک ون یا ون کا بھی کچھ حصۃ ہم وہاں تھہرے رہے۔ شار کرنے والوں سے بع چھے لیجے''ارشاد ہوگا'' تھوڑی ہی و برخم رہے ہوتاں' کاش تم نے بید اس وقت جانا ہوتا کیا تم نے یہ بچھ رکھا تھا کہ ہم نے تہمیں فنسول ہی پیدا کیا ہے اور حمیس ہماری طرف بھی پالمنا ہی نیس ہے''۔

#### خدا کفار کے دلول پر رعب ڈال ویتا ہے

#### متعدد آیات قرآنی میں آیا ہے کہ خدا کفار کے دلوں پر رعب طاری کرویتا

\* عالدُ بُوحِنَى رِنْكَ الى السلسنگة انْنَى معتُمُ اللهُ ال

والهو الدي الحوج المنبس كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول المحتسر منا طلسه ال بحرجة او طوا الهه ما بعثهم خضولهم من الله فالمهم الله من حيث لم يحسوا و قدف في اللوبهم الوغب يحربون تسويهم الماعم الوغب يحربون تسويهم الماعم المناهم الماعم المناهم ال

'' وی ہے جس نے اٹل کتاب کا فروں کو پہلے بی ہلے میں ان کے گھروں سے نکال ہا ہر کیا۔ تنہیں ہرگز گمان نہ تھا کہ دونکل جا کمیں گے۔ اور دو بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچالیں گی۔ گر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھران کا خیال بھی ٹہ کیا تھا۔ اس نے ان کے داوں توجہ داد تی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی موت سے پہلے پہلے اس سے مختصر ہوئے گا ادراک کرسکتا ہے۔ اور جولوگ اس حقیقت کو پالیس تو ان کے لئے بیے بوی قیم دانشمندا نہ بات ہوگی کہ وواس عارضی حیات کے بعد آنے والی ہے انجنا طویل اور حقیقی زندگی ہے مافل ہوجا کیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں بی نوع انسان کواس زندگی کے مختصر ہوئے کی طرف خاص طور یرمتوجہ کیا گیا ہے مثلاً ؛

يقوم انعا هذه الحيوة الدّليا مناخ و إن الاحرة هي دار القوار ○ ﴾

(سورفالمومن (۲۹)

" يوه نياكى زندگى چندروز و ب بميش ك قيام كى جگه آ فرت ب" -خان هوالآه يجلون العاجلة و بلدرون ور أه هم يوما لفيلا ٥ ﴾

وسورة المعرب الالا

" بيانوگ تو جلدى حاصل كرنے والى چيز ( و نيا ) سے محبت ركھتے ہيں اور . آ گے جو بھارى دان آئے والا ہا ہے نظرائداز كرد ہے ہيں" -



( اُدُنِّ اِلْ صِيرِّ آانِ صِيرِ اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

طاری ہوتا ہے کہ کفار 'موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہوتے 'اس لئے وہ مہیں کے فوائد ' میں گی آسائٹوں اور لذات گوب پچھ بچھ کر 'ان ہے بمیشہ بمیشہ کے لئے پہنے رہنا چاہیے ہیں۔ یہ خیال کر کے کہ ہمارا سب پچھ ضائع ہوجائے گا' وہ موت ہے بہت زیاد وخوفز دور جے ہیں۔ یہ خوف ان کے اندر کی قتم کی کمزوریاں پیدا کرتا ہے۔ بہت زیاد وخوفز دور جے ہیں۔ یہ خوف ان کے اندر کی قتم کی کمزوریاں پیدا کرتا ہے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ کفار کے دلوں ہیں رعب ڈال دیا جاتا ہے' اس لئے کہ وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک تخبراتے ہیں۔ ان لوگوں کا بالآ خر جو انہا م ہوتا ہے قرآن نے اس کا ذکر سور ڈال ممران کی آبیت نمبرا 10 ایش کیا ہے:

﴿ السَّفَقَىٰ فَى فَلُوْبِ الْدَبَنِ كَفَوْ وَ الرُّعْبِ مِمَا آشَرُ كُوْ ا بِاللَّهِ مَا لَهُ 

يُنَوْلُ بِهِ سَلَطَنَا وَ مَاْ فَهُ النَّارُ وَ بِنْسَ مَنْوَى الطَّالِمِيْنَ 0 ﴾

" عَتريب وو وقت آ نے والا ب جب ہم مكرين حق كے ولوں ميں
رعب بنجا ديں گاس لئے كه انہوں نے اللہ كے ساتھ ان كو خدائى ميں
شريك تخيرايا ب جن كر يك ہونے پر اللہ نے كوئى سند نا زل فيس كى
ان كا آخرى فيكا نه جنم ب اور ببت برى ب ووقيام گاو جوان ظالموں كو
نصب ہوگی "-

میں رعب ڈال دیا۔ بتیجہ بیہ واکد دو خودا ہے ہاتھوں ہے بھی ا ہے گھروں کو ہر ہادکرر ہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی ہریا دکر دار ہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرواے دید ہو بینار کھنے والو''۔

ان آیات میں جو کچھ بتایا گیا ہے یہ خدا کا ایک مجروے - ان کے دلوں م رعب طاری کرے خدانے اہل ایمان اور وین اسلام کے مخالفین کی قوت کو کم کرویا۔ ایل ایمان کے لئے یہ بے عداہم بات ہے کہ ووان آیات برقور کریں اوران ہے خود مَنا يَكَ اخذ كرين - بياس لئے كه جيها كه وتھلے ابواب مِن آيكا ہے جمارے ول خدا کے باتھ میں جن ووجس کے ول میں جو پچھ جا ہے ڈال سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ڈیو ٹی خیس کے وہ ووسروں پر کوئی خاص تاثر قائم کرنے کی کوششوں میں لگ جا کیں' اثبیں صرف خلوص ول ہے اپنے ویٹی فرائض اور ذ مہ داریوں کی بھیل میں ہے تے رہنا جاہے۔ مثال کے طور پرایک مومن صرف اس امر کا ذیعہ دارے کہ دور دوسروں کو خدا کی تناب کی روشنی میں آخرت کی یاد د ہانی کرا تا رہے۔ تاہم و پیخص صرف خدا کے فضل ہے ہی راو راست پر آئے گا' اے بات خواوسی بھی پیرائے یا لیچہ میں کہی جائے۔ای طرح اگر کوئی خطرات ہیں تو ان کے سامنے ایک مومن بھی ہے کس ہوگا۔ کیکن خداامل ایمان کی خلصانه ویٹی مسائل کو یقیناً تقویت ویتا ہے اور ان کی تائید و تھرت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ جبیبا کد متدرجہ بالا آیات میں فرمایا گیا ہے وواف ا بیان کے دشمنوں کے دلول میں خوف ڈالٹا رہتا ہے۔ انہیں ان کی اپنی پریشانیوں ين جلا كاركتاب الرطرة الل المان كاكام آسان بوجاتا ب-

خدا گفار کے دلوں میں گئی تتم کے خوف ڈ الٹا ہے ان میں موت کا خوف بھی جوسکتا ہے مستقبل کے اندیشے زخمی ہو جانے کا ڈرڈ آ فات ساوی اور دولت ضا کُلا جو جانے کا اندیشہ بھی جوسکتا ہے۔موت کا خوف ان پراس کئے زیاد و شدت کے ساتھ

الی تفتگو کا ملک در تھنے والاقتحص اپنی بات کو فیبر ضروری طور پر کمبی کرنے ہے کریز کرتا ب ليكن ابية خيالات ونظريات كوبهت مختصرا ورجامع اورحتى الامكان قابل فهم انداز میں ویش کرتا ہے۔ ایک صاحب مقل آ دمی جس موضوع پر بھی اظہار خیال کرتا ہے ا ال كے چندسيد مع سادے اور ب لاگ جل اين مخاطبين كے ول يراثر انداز موتے ہیں۔ بہاں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ دل کومو و لینے والى يرتا ثير الفتكو يجيف سے حاصل ہونے والى صلاحيت نبيس اس كے لئے نہ كو كى قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اور نہ عقد و کشائی کے لئے کوئی مقرر شد و نقاط- یدول سے اٹھنے والی ایک بات ہوتی ہے جو دل ہی پراٹر انداز ہوتی ہے۔ یہ" ہر چیاز دل فیز و ہر دل ریز و" والامعالمه بوتا ہے۔ اس کے لئے خلوص در کار ہوتا ہے اور اللہ سے بیدوعا کہ وو .... میری زبان کودوبات کہنے کی تو فیق دے جودل پراٹر کرے .... تو خدا دوران گفتگو ی اس کی زبان سے ایسے جملے ممبلوا ویتا ہے جومطلوبہ اثر ات سے حامل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جو خدا کا براه راست کلام ہے علم و دانش اور موثر ترین گفتگو کا حسین مرقع ہے دیگرا سانی کتابول میں بھی لیبی خصوصیت ہے کیونکہ ان سب کتابول میں خدانے انسان ہی کومخاطب فر مایا ہے۔ قر آن کی بیدو آیات ملاحظ فر مایئے: ﴿ وَ لَقَدُ جَاءَ هُوْ مِّنَ ٱلْأَلْبَاءَ مَا فَيْهِ مُوْدِجُونَ وَحَكُّمَةُ بِالْعَدُّ فَمَا لُغُن النار ٥ ﴿ رسية النس ١٥٠)

''ان اوگوں کے سامنے (پیچلی قوموں کے ) وہ حالات آ کیکے ہیں جن میں سرکٹی سے بازر کھنے کے لئے کافی سامان عبرت ہے اور الی حکمت جو تھیجت کے مقصد کو بدرجۂ اتم پورا کرتی ہے محر تنبیہات ان پر کارگرنہیں ہوتمیں )''۔ الخشاقات قرآن منسسس 140 \_\_\_\_\_

# دانش مندا نہ گفتگو کی صلاحیت نعمت خدا و ندی ہے

قرآن مجیدیں آتا ہے کہ انسان کوئو جو اُو جداور مقل و دانش کے ساتھ جو قوت انلہاروی گئی ہے بیاللہ تعالٰی کی طرف ہے عظیم عطیہ ہے:

وَهُولِينَ الْحَكْمَةِ مِنْ يَشَاءٌ وَ مِنْ لُولْتُ الْحَكَمَةُ فَقَدْ أُولِي حَنْوا كَثَيْوا وَ مَا يَذْ تَخُو اللهُ أُولُوا الْالْبَابِ 0 ﴾ (مورة الدورة ٢٠٠٠) "جَمْ كُوفٍا مِنَا بَ حَكَمت عطا كُرنَا بِاورجِمْ كُوحَكَمت فِي السِحْقِيقَة مِن برى دولت في كي - ان باتوں سے صرف وي لوگ مبق ليتے مِن جو وانشمند جن" -

﴿وَ صَدَفَنَا مُلُكُهُ وِ النِّنَّةِ الْحَكْمَةُ وَ فَصَلَ الْحَطَابِ ٥ ﴾

'' ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اس کو تنگمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کینے کی صلاحیت بیٹشی تھی''۔

معقل و دانش اور متاثر کن گفتگو کا ملکہ خدا کے گرا نفذر عطیات میں ہے ہے۔ محمی موضوع پر مختلف افراد مختلف طریقوں ہے اظہار خیال کریکتے ہیں ' مگران میں ہے سب ہے بہتر طریقہ اظہار وہ ہے جس میں دانش جھلک رہی ،واور جو واضح ترین ہو۔ کلام کی بھی خصوصیت محمی مختص کوئی ہوئی بات پر توجہ مرکوز کرنے ' ہے دھیائی ہے دھیان میں لانے اور بھولی بسری بات و بن میں تاز و کرنے میں مدودے کتی ہے۔ جیبا کدان آیات سے خاہر ہوتا ہے کدافلہ تعالی انسان کو اپنی تمام نمازیں
نہایت احسن طریقہ سے اوا کرنے کی جائے قرباتا ہے۔ اس نماز روزے کی پابندی
اور زکو ہو وغیرہ کی اوا کی بی اصل اہمیت بند سے خلوص نیت اور کیفیات تاہی کو
عاصل ہے۔ قرآن بین اللہ تعالی ہماری توجہ ایسے لوگوں کی طرف مبذول کراتا ہے
جو صرف دکھا ہے کے لئے نمازی پڑھتے اور صدقہ خیرات کرتے ہیں جن کی نمازی یں
حضور قابی سے خالی ہیں اور صرف ایک رہم بن کررہ کی ہیں۔ ان لوگوں کے فال تی کام
اور نماز روزہ اللہ تعالی کے بال کوئی حیثیت نہیں پاتے۔ کیونکہ اللہ کے بال وی
میاوت قبول ہوتی ہے اور وی خیرات وصد قات شرف قبولیت پاتے ہیں جو خالصتاً
اس کی خوشنو وی اور آخرت کا اجر پانے کی خواہش کے تحت و ہے گئے ہوں۔ خدا
اس کی خوشنو وی اور آخرت کا اجر پانے کی خواہش کے تحت و ہے گئے ہوں۔ خدا
اس کی خوشنو وی اور آخرت کا اجر پانے کی خواہش کے تحت و ہے گئے ہوں۔ خدا
اس کی خوشنو وی اور آخرت کا اجر پانے کی خواہش کے تحت و ہے گئے ہوں۔ خدا
اس کی خوشنو وی اور آخرت کا اجر پانے کی خواہش کے تحت و ہے گئے ہوں۔ خدا
اس کی خوشنو وی اور آخرت کا اجر پانے کی خواہش کے تحت و ہے گئے ہوں۔ خدا
اس کی خوشنو وی اور آخرت کا اجر پانے کی خواہش کے تحت و بیا گئے ہوں۔ خدا
اس کی خوشنو کی اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کا خون اس کونیس پہنچتا'

﴿ لَنَ يُسَالَ اللَّهِ لَلْحُومُهَا و لا دَمَاؤُهَا وَ لَكُنَ يُسَالُهُ النَّقُوى مِنْكُمُ كَالَّالِكُ سَخُوهُ اللَّهُ مَ لَنْكُرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَذَا كُمُ وَ يَشُو المُخَسِينَةِ 0 ﴾ وسرة الحد عام )

'' نہان کے گوشت اللہ کو تکنیجتے ہیں نہ خون' گھرا سے تمہا داتقوی پانیچتا ہے۔ اس نے ان گوتمہارے لئے اس طرح مسخر کیا ہے تا کداس کی بخشی ہوئی ہمایت پرتم اس کی تکمیر کرواورا ہے نمی نیکو کا راو گوں کو بشارت دے دو''۔ لاگوں میں جہ رہ سے میں سر طاہا ہوتا کہ بائے جاتے ہیں این جی ایک م

لوگوں میں جو بڑے بڑے فاط مقائد پائے جاتے ہیں ان میں ایک بیہ می ہے کدان سے صرف ان کے افعال کے سلسلے میں باز پرس کی جائے گی الیکن خدا فرما تا ہے کدان کی نیمتوں اور خیالات حتیٰ کہ ول میں چھپائی گئی باتوں کی بھی پرسش کی مائے گی- 

### خیالات اورارادوں کی بھی جوابد ہی کرنا پڑے گ

الله تعالی این کام مجیدیں انسان کوخلوص نیت اور جذب اطاعت کے ساتھ اسلامی اصولوں رعمل کرنے کا تھم ویتا ہے:

﴿ فَمَمَنُ لَكُونَ عَجَيْرًا فَهُو حَيْرًا لَهُ وَ أَنْ لَصَوْمُوا حَيْرًا لَكُمْ أَنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ (سررة الدو: ١٨٠)

''…اور جوا پی خوشی ہے چھوزیا دہ بھلائی کرے تو بیاس کے لئے بہتر ہے 'لین اگرتم مجھوتو تمہارے حق میں اچھا بی ہے کدروز ورکھو''۔

﴿حَفِظُواْ عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلُوةِ الْوَسْطَى وَقُوْمُواْ لِلَّهِ قَسَيْنَ ٥ ﴾ (سورة الشرة: ٢٢٨)

''ا پی نمازوں کی گلبداشت کروخسوصاً ایسی نماز کی جومحاس صلوق کی جامع ہوا اللہ کآ محاس طرح کھڑے ہو جیسے فرماں بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں''۔۔

﴿إِنَّ اِبْرَاهِيْمِ كَانَ أَمُّةً قَالَنَا لِلَهِ حَيْقًا وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ ﴾. (سورة النحل: ١٦٠)

'' واقعہ بیہ ہے کدا ہرائیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا۔ اللّٰہ کامطیع فریان اور یک سو- و و بھی مشرک نہ تھا''۔ رُون مَرْ أَن الله علاه الحيوة الذُن مناعَ وَ انْ الاحرة هي دار القرار ٥ ﴾ وليقوم الما هده الحيوة الذُن مناعَ وَ انْ الاحرة هي دار القرار ٥ ﴾ (اسورة المدن ١٥٠) "المحقوم بيود نياكي زعم كي تو چندروزه بي بميث تيام كي عِكم آخرت ي با--

﴿ إِنْ هُولًا ، يَحْتُونِ الْعَاجِلَةِ وَ يَلْرُونَ وَرَ أَهُ هُمْ يُومًا لَقَيْلًا ۞ ١

(سورة النعر (عام)

'' بیاوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز ( و نیا ) ہے محبت رکھتے ہیں اور آ گے جو بھاری دن آنے والا ہا نظرا تدار کردیتے ہیں''۔



- 14A - - - - - 14A - - - - 14A

الله ما في الشهوات و ما في ألاز ص و ان فيفوا مافي الفسكة او تحفوه فيحاسكة به الله فيغفر لمن يشاة و بعثت من يشاة والله على كلّ شيء فديّر ٥ ١٠ ١- ١٠ الده ١٠ ٢٨٠ "آ سانون اورز من من جو يحو بسب الله كاب-تم الله على ولى يا تمن خواوظام كروخواه جمياة الله بمرحال ان كا حماب تم سه له كا- يحر المافقيار ب في عاب حاف كرو ماور في عال من او ساور و

خدا سب کے واول کے حال اور تحت الشعور کے خیالات کے علاوہ ان نیالات ہے بھی یا خبر ہے جو دوسروں ہے چھیائے گئے ہوتے ہیں۔ وو کسی شخص کی وَاتِ اوراس كِ ول كَ درميان مجي حاكل بوتا ہے-اس كے انسان اس ہے اتى کوئی بات نہیں چمیا سکتا۔ کسی کے ذہبن میں کوئی شیال آئے شیطان اس ہے کوئی سر اوثی کرے اہل ایمان کے بارے میں اس کے خیالات قرآن پراس کا ایمان نماز کے دوران اس کے ذہن میں گزرئے والے خیالات ہرایک چیز خدا کوانچھی ظرت معلوم ہےاورووان کاریکارڈ تیار کرتار بتاہے۔مثال کےطور پر خدا جائیا ہے کہ کوئی مخض کب ستی ہے نماز اوا کرتا ہے یا کب و ومتعناد خیالات کوول میں جگہ ویتا ہے؟ قیامت کے روز اے اپنے ہر خیال کا جواب دینا ہوگا۔ اس امتحان ہے سر فرو ہوئے کے لئے ضروری ہے کہ بندواہے ول کوفا سدخیالات سے پاک کرے خدا کی یادکو دل میں تازور کھے بحض رسمانییں بلکے مخلص بندوں کی طرح اس ہے رجوع کرے-چندروز و دنیاوی زندگی کے پیش و آ رام کی خاطر آخرت کی دائلی راحت کونظر انداز كريان يا بحول جاناننا عاقبت الدينان طرز تمل ب- في بل كي دوآيات من خدابندون كو اس و نیا کی عارمنی زندگی گی رنگینیول ہے اجتناب کرنے کی تلقین فر ما تاہے:

انشاغات قراران منطاکی است. ولی اور یا کیزگی مطاکی ا-

﴿إِنَّ الْنَائِينَ امْنُوا وعَمَلُوا الصَّلَحَتَ سِيَحَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا ٥﴾

(10-00000000)

''یقیناً جولوگ ایمان لے آئے ہیں اور قمل صالح کر رہے ہیں' عنقریب رحمان ان کے لیے ولوں میں محبت پیدا کردے گا''۔

﴿ وَ مِنْ اللهِ انْ حِمْلِقَ لَكُمْ مَنْ الْفُسِكُمُ الْوَاحَا لِنَسْكُوْ ٱللَّهَا وَ حَمَلَ لِيَنْكُوْ مُوْدُهُ وَ رَحْمَهُ انْ فِي ذالك لايتِ لَفَوْمِ لِنَفْكُرُوْنِ ﴾

الإسواف الرجع الاخا

"اوراس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بی جنس سے یویاں بنا کیں- تا کہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت ورحمت پیدا کر دی- یقیناً اس میں دانشمندلوگوں کے لیے بہت بی نشانیاں ہیں"-

خدا یہ بھی قرباتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے ان کے وشمنوں کے ول میں محبت کے جذبات ہیدا کر دے گا۔ یہ ہا اُٹل ممکن ہات ہے کیونکہ سب کے دلوں کا مالک وہی ہے۔ خواد د واہل ایمان ہوں یا دوسرے لوگ:

﴿عُسَى اللَّهُ أَنْ يُجَعَلَ يَسْكُمُ وَ بَيْنَ الْدَبْنِ عَادَبْتُمْ مِّنْهُمْ مُودَّةً وَ اللَّهُ قَدِيْرٌ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ وَحِيْمٌ ٥ ﴾ رسوره المستحدة عنه

" بعید شین کدانشد تمهارے اور ان لوگول کے درمیان محبت ڈال دے جن ہے آئ تم نے وشمنی مول کی ہے۔ اللہ بزی قدرت رکھتا ہے اور وہ مخفور ورجیم ہے "۔۔

### محیت عطائے البی ہے

قر آن کریم کی متعدد آیات میں اس میت کا ذکر آیا ہے جو خدا 'انسانوں کے داول میں پیدا فرما تا ہے۔ ذیل کی آیت پر فور کیجئے جس میں فرمایا گیا ہے 'ک یہ خدا ی ہے 'جوالل ایمان کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے دلوں کو بھا ٹیوں کی طرح جوڑ دیتا ہے ا

و و غنصه مو الحال الله حمده و لا نفر أوا و الأكر و الغمال الله غليكو الا تحليه اغداء فالف إلى قاويكو فاضبحته بعمده احوالنا و كسوعتى شفا خفر و من البار فانقد كو منها كذالك سن الله لكو ابتدلعنكو نهدد أن ها إلى الله الكواليد الله المدالك الله الكواليد الله المدالك الله الكواليد الله المدالعنكو نهدد أن ها الله المدالعنكو نهدد أن ها الله المدالعة المدالة الله المدالعة المدالة المدا

''سب مل کرانڈی ری کو مضبوط بکڑ اوا ور تفرق شین ندیز و۔ انلد کا اس احمان کو یا در کھوجوال نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے وقمن تخطال نے تمہارے دل جوڑ و ہے اور اس کے فضل وکرم ہے تم جعائی بھائی بان گے۔ تم آگ ہے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنادے کھڑے تصافہ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ اپنی نگا تیاں تمہارے میا ہے دوشن کرتا ہے شاچہ کران عام توں سے تمہیں اپنی فلاح کا سید حارات تفظر آجائے''۔

و نگر آیات میں اللہ تعالی جمیں مطلع فرماتا ہے کہ اجل ایمان کے واوں میں ایک ووسرے کے لیے مجب و شفقت کے جذبات ای کے کرم کی وجہ سے پیدا : و سے : وَ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ لِلّٰهِ عَلَيْهِ صِبْبًا ہِ وَ حَالًا عَمْ لِلْلَّا وَ وَ كُو ةً وَ كَانَ لَفِياہ ﴾

ا میں اسے استانی ہیں۔'' فکم'' سے نواز ااور اپنی ظرف سے اس گوزم

الثاوعة أن \_\_\_\_\_\_\_ 149 \_\_\_\_\_\_

اخسو خدوا الفسك اليوه النجزون على الهون سدا تحسيد الفاران الدورة المستخدرة المستخدرة

ولو لا نَصْحِبُ مَوالَهُمْ و اوْ لا خَصْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله في النَّنَا و عَزْهِق الْفُسْهُمْ و هُمْ كَاظِرُون ﴾ (سو وَالده عهر) "ان كى بالدارى اوران كى كثرت اولا دمّ كووهو كے مِن بندؤا لے- الله في اداد وكرليا ہے كماس مال واولاد كور يعد سے ان كواى و نيا مِن سرا و سے اوران كى جانم اس حال مِن اكلين كه دو كافر جول " -

قرآن مجید میں بیان کردوائ حقیقت کے مطابق 'بوسکتا ہے کہ کوئی منکر حق بظاہر بستر پر لینے لینے آرام ہے مرجائے' اس کے ارداگر دکھڑے لوگ بھی خواو بچی مجھتے رہیں کہ وہ بغیر کوئی آکلیف محسوس کے دم تو زاگیا ہے لیکن خدا جمیں بتاتا ہے کہ کافریا منکر حق شدید افریت کی موت مرتا ہے گر جم اس کی افریت کا مشاہدہ فیمیں کر کتے ۔ فرشچتے کفار کی روح جس طریقے ہے قبض کرتے ہیں' اس کا قرآن میں یوں فرکرآیا ہے! الشاونة [7] ل

### کفاراورابل ایمان کی موتیں ایک جیسی نبیں ہوں گی

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے موت کے بارے میں ایک ایسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے جس سے بہت ہے لوگ ٹا آشنا جیں- حالت زرع میں سے گزرنے والاضحض جن کیفیات میں سے گزرر ہاہوتا ہے اس کے اروگر و کھڑ سے افرادان کا کوئی ادراک نیس رکھتے - چنا نجیقر آن جمعی بتاتا ہے:

﴿ فَلَوْ إِذَا لِمُعَالَمُونَ وَ لَكُنْ لَا تَبْصُورُونَ ٥ ﴿ الْتَنْمُ حَلَيْتُكِ لِنَظُرُونَ ٥ وَ لَحَنَّ الْأَلَوْ اللَّهِ مَنْكُمْ وَ لَكِنْ لَا تَبْصُورُونَ ٥ ﴾ وسدره الرقامة ( ١٨٥ ١٨٥ ) الورث الله منتُكُمْ و لكن لا تنبَصُرُونَ ٥ ﴾ وسدره الرقامة أنجمول ب الإجب مرت واللي جاورتم أنجمول ب وكورت ومررباب الله وقت الل كي تلقى و في جان واليل كورتين لي المرتبين في الرقامة وقريب المرتبين في المرتبين أت الله وقت تمهاري نسبت بم الل كان وقت قريب وقت من المرتبين أت الله وقت الله المرتبين أنهاد والمرتبين أنهاد الله المرتبين أنهاد الله الله المرتبين أنهاد الله الله المرتبين أنهاد الله المرتبين أنهاد الله الله المرتبين أنهاد المرتبين أنهاد الله المرتبين أنهاد الله المرتبين أنهاد المرتبين

موت کے بارے میں ایک اور حقیقت اجس کا انکشاف اس ذوالجلال نے کیا ہے اور خوف اور دہشت ہے جس ہے منگرین حق ان کھات میں دو جارہ و تے جی ارو گرد کھڑے ان کے امن وواقر ہا ماس وہشت کا مشاہد وٹیمں کر سکتے -قر آن مجید نے سے حقیقت یوں بیان فرمائی ہے ا

﴿ وَ مَنَ اطْلَمْ مَنْ الْحَرَى عَلَى اللَّهُ كَذَبَا اوْ قَالْ أَوْحِي الَّيْ وَلَمُ يُوْحِ النِّهُ شَنَى اللهُ وَ مَنْ قَالَ سَأَلَولُ مِثْلَ مَا الزّل اللَّهُ وَلَوْ تَوَىٰ اذال ظَالَمُونَ فَنَى خَصَرات الصَوْت وَ الْمَلْدَكَةُ بَالْسِطُوْ ا أَيْدَيْهِمُ

جان جاں آفرین کے میر وکر دی۔ جیسا کہ خدا ایک آیت جی جمیں مطلع فرما تاہے۔ اہل ایمان کی روحیں نہایت پاکیز گی کی حالت میں نکائی جا گیں گی فرشنے ان کا گرم جوشی سے فیرمقدم کریں گے اور انہیں پہتر سلوک کی خوشجریاں سنا کیں گے۔ قرآن میں خدا تعالیٰ نے اہل ایمان کی وفات کو یوں بیان فرمایا ہے:

وَالْدَيْنِ بَنِو فَهُمُ الْمَلَنَكَةُ طَيْسُ بِفُوْلُونَ سَلَمَ عَلَيْكُو ادْخُلُوا الْحَدُهُ مِدَا تَحْدُهُ نَعْمَلُونَ ٥ ﴿ (مَا مَا أَسَالَ ٢٣١) "ان متقول كوجن كى رومين ياكيزكى كى حالت مين جب طائكة قبض كرتے مين تو كہتے بين سلام ہو تھے يہ جاؤ جنت مين اپنے افعال ك



'' گھرائی وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی رومین قبض کریں گے اور ان کے منداور پینفوں پر مارتے ہوئے آئیں لے جا کیں گے؟ بیاسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جواللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا رات الفتیار کرنا کہند نہ کیا۔ اس بنا پر اس نے ان کے سب الحال ضائع کردیے''۔

﴿ لَوْ لَوْ لَوْ قَاوَقُوا وَلَا لَيْنَ كَفَرُوا الْمَلَنَكَةُ بِصُولُوْنَ وَجُوْهِهُمْ وَ التِمَاوَهُمُ وَ ذُوْقُوا عَذَاتِ الْحَرِيقِ ٥ دَالْكَ سَمَا قَدْمَتُ الْدَيْكُوْ وَ انْ اللّهَ لَيْسَ بِطَلَامُ لِلْعَلْدِ ٥ ﴾ (س. ١٤ الاعد ، ١٠٠١)

'' کاش تم ای حالت کو دیکی سکتے جب کہ فرشتے متنول کا فروں کی رومیں قبیش کرر ہے تھے۔ ووان کے چیروں اوران کے کولیوں پر ضریب لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے''لواب چلنے کی مزاجستو۔ یہ ووجزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے باتھوں نے ویکشی مہیا کر رضا تھا۔ ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پرظلم کرنے والانہیں''۔

منظرین حق کی اس اذیت تاک موت کے برنٹس اہل ایمان نہایت سکون و اطمینان سے و نیا ہے رخصت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مومن جس نے ایک غزوے کے دوران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جہاد میں هسدلیا 'ایک منج کلنے ہے،اس کا تمام ڈراورخوف دورہوگیا اوراس نے بے عدسکون کے ساتھ اپنی \_\_\_\_\_\_\_153 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cTĀ=9¢<sup>‡</sup>

الریزال ریں گے-اگر تھی بشری کمزوری کے باعث کمی کمزور کھے بیں ان ہے کوئی فلطی سرز د ہوجائے تو ان کے دلوں بیں اس کا فور آاحساس پیدا ہوجاتا ہے اور اس کے حضور گزار کر معافی کے طلب کار ہوجاتے ہیں آئی تعدو کے لیے تو ہا کرتے میں جس پر خداائیں معافی عطافر ماویتا ہے-



# نمازمنکرات ہےروکتی ہے

قر آن میں اوقات مقرر و پر نماز وں کی اوا لیکی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی بختی سے پایندی کرنے والوں سے اجر عظیم کا وعد و کر رکھا ہے۔ نماز یوں کے لیے ایک اور انعام بھی رکھا گیا ہے۔

سورة محكوت كي آيت فمبر ٢٥ مي آيا ب

وافعل من أو حي النك من الكتاب و افيم الصلوة الا الصلوة تنهي المنطقة من الصلوة تنهي عن الفخت و الله الكير والله يغلم ما تصلحون ٥ الله الكير والله يغلم ما تصلحون ٥ كوريد الله الكير وجمهاري طرف وي كوريد بيجي في ب-اور نماز قائم كروا يقينا نماز فش اور ير كامول يوركي بيجي في ب-اورالله كافراس بيجي نياده بري في خير بالله جانا بيجي في نياده بري في خير بالله جانا بيجي في كورة كراس مرجون مراسية بانتا بيجي في المراس بيجي في المراس بيان المراس بيجي في المراس بيان المرس بيان الله بيانا بيجي في المرس بيان المرس بيان المراس بيان المرس بي

اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ جواؤگ پابندی نے نماز اوا کرتے ہیں افیص بینفاز نفی جرکتوں اور دیگر ہرے کا موں سے دور رکھتی ہے۔ خدا انسانوں کو تمام محرات سے نیچنے کی ہوایت فرماتا ہے۔ جوانسان قرآنی ادکامات کے مطابق نماز اوا کرتا ہے دن کے مقررہ اوقات میں خدا کے سامنے احرام کے ساتھ قیام کرتا کرتا ہے دن کے مقررہ اوقات میں خدا کے سامنے احرام کے ساتھ قیام کرتا (کرتی ) ہے نرکوٹ اور بچو دکرتا (کرتی ) ہے نیٹینا برائیوں کے ارتاکا ہے ہچاگا اس کے دل میں خدا کا خوف بیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے خمیر میں خدا کے فضل و کرم سے ایکی قوت بیرا ہو جائے گی کہ دو برائیوں سے مجتب اور

المثان المائة الله المائة الما

تشغرون ﴿ (سرون قرور ١٥٣)

''اور جولوگ املہ کی راو میں مارے جا کمیں'انبیں مردہ نہ کہو'ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں گرختہیں ان کی زندگی کاشعورنیں ہوتا''۔

قر آن مجید میں مزید ہتایا گیا ہے کہ جولوگ اللہ کی راو میں شہادت یا تے ہیں' ان کے اقمال کواللہ کے ہاں پذیر افی کمتی ہے اور ان کا جنت میں قیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کا الخہار ذیل کی آیات میں کیا گیا ہے:

﴿وَالَّذَيْنِ قُصَلُوا فِي سِيْلِ اللَّهِ فَلَنْ يُصِلُّ اعْمَالُهُمْ ٥ سَيَهُدِيْهِمْ وَ يَصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ وَ يُدْحَلُهُمُ الْجِنَّةَ عَرْفَهَا لَهُمْ ٥ ﴾

(TUT : ----)

"اور جولوگ اللہ کی راہ ش مارے جائیں گے اللہ ان کے اٹمال کو ہرگز شائع نہ کرےگا اور ان کی رہنمائی فریائے گا'ان کا طال درست کروے گا اور ان کو اس جنت میں وافل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔"۔

﴿ فِيانَتِ جَابِ لَهُمْ رَبُّهُمْ اللَّهُ لَا أَصِبُعُ عَمَلَ عَامِلَ مُنْكُمْ مِنْ ذَكِرٍ اوْ أَنْنَى يَعْضَكُمْ مِنْ يَعْسَ فَالْدَيْنَ هَاجِزُوا وَ أَخَرَاجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ وَ أُودُوا فِي سِينِيلِي وَ فِياسِلُوا وَ فِيلُوا لَا كَثْرِي عَلْهُمْ سَيَالِهِمْ وَ لاَدْ حَلَيْهُمْ حَبْبَ تَحْرِي مِنْ تَحْبِهَا الْالْهَارُ لُوانَا مِنْ عِنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدَةً حَبْنَ النَّوالِ 6 مِن تَحْبِهَا الْالْهَارُ لُوانَا مِنْ عِنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدَةً حَبْنَ النَّوالِ 6 مِن اللَّهِ وَاللَّهَ

''جواب میں ان کے رب نے فرمایا'' میں تم میں ہے کمی کا قبل ضائع کرنے والانہیں ہوں۔خواومروہ و یا عورت' تم سب ایک دوسرے کے ہم المُثَالِةِ عَرِّرُ أَن \_\_\_\_\_\_ 154 \_\_\_\_\_\_ 154 \_\_\_\_\_

# كشتكان فخبر شليم

قرآن مجید بھی ارشاد ہے کہ جولوگ خدا کی راو بھی موت کو لبیک کہتے ہیں! در حقیقت ''مرتے'' نہیں ہیں! بلکہ اس باری تعالٰی کے نزو بیک زندؤ جاویہ ہوتے ہیں۔ چنانچے ذیل کی آیات بھی فربایا کیا ہے :

﴿ وَ لاَ تَحْسَبُنَ الْمَدَيِّنَ فُعَلَّوا فِي سِيْلِ اللَّهِ الْوَاتَا يَلَ احْيَاءُ عَلَا رَبِّهِمْ يُوْرُوْفُونَ ٥ فَرِجِيْنَ سِمَا ١ لَيْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَصَلَهُ وَ يَشْتَبِيرُونَ بِالْمَدِيْنِ لَنَّهُ يَعْلَمُ وَلاَ مَنْ حَلْقَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَصَلَهُ وَ يَشْتَبِيرُونَ بِاللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ فَصَلَهُ وَ يَشْتَبُونُ وَلاَقَهُ بِاللَّهُ وَفَصَلُ وَ أَنْ اللَّهُ لا يُصِنَعُ مِن اللَّهُ وَ فَصَلُ وَ أَنْ اللَّهُ لا يُصِنَعُ اللَّهِ وَفَصَلُ وَ أَنْ اللَّهُ لا يُصِنعُ اللَّهِ وَقَصَلُ وَ أَنْ اللَّهُ لا يُصِنعُ اللَّهِ وَقَصَلُ وَ أَنْ اللَّهُ لا يُصِنعُ اللَّهِ وَقَصَلُ وَ أَنْ اللَّهُ لا يُصِنعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لا يُصِنعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لا يُصَلِّعُونَ اللَّهُ لا يُصِنعُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِ

"جولوگ اللہ کی راویش قبل ہوئے ہیں انہیں مردونہ مجھو۔ وو تو حقیقت میں زیمہ ہیں اپنے میں انہیں مردونہ مجھو۔ وو تو حقیقت میں زیمہ ہیں اپنے میں اپنے ہیں ہو پچھاللہ نے انہیں ویا ہے اس پر فوش وفرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جواہل ایمان ان کے چچھے دنیا میں روگئے ہیں اور انہی وہاں تیں کہ جواہل کے لیے ہمی کسی فوف دنیا میں روگئے ہیں اور انہی وہاں تیں کے افعام اور اس کے فضل پر شاواں و اور رفع کا موقع نہیں ہے۔ ووائلہ کے افعام اور اس کے فضل پر شاواں و فرمان ہیں اور ان گومعلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومئوں کے اجرکو ضائع نہیں کرے"۔

و لا مَقْوَلُوا لَمَ لِلْمَا فِي سَنَا اللَّهِ الْوَاتُ بِأَوْ أَجَاءُ وَالْكِرَ ا

### عزت واقتداراللہ کے ہاتھ میں ہے

جواوگ زندگی بعداز موت کے قائل تین ان کی تمام مسائی قوت واقتدار
اور برتری حاصل کرنے کے لیے بوتی بین کیونکہ ووا پی زندگی کو صرف ای مادی دنیا
علی محدود تجھتے بین اور پوری زندگی ای مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اس
عزت و وقار کے لیے انہوں نے اپنے الگ پیانے منزلیس اور اقدار مقرر کر رکمی
بوقی بیں۔ ان کی تمام تو تی دولتند بنے معاشرے بی قائدانہ رول اوا کرنے اور
شہرت کے حصول کے لیے صرف بوتی ہیں۔ اگر ووان بین سے کوئی ایک پیز حاصل
شہرت کے حصول کے لیے صرف بوتی ہیں۔ اگر ووان بین سے کوئی ایک پیز حاصل
کرنے بین ناکام بوجا نین تو بچھتے ہیں کدان کا سارا امتی و عزت اور وقار کویا سب
کوچھی گیا ہے۔ بیان کی شد یہ فاوائنی ہے۔ اس فلطی کا قرآن میں یوں ذکر آیا ہے:
﴿وَ اللّٰ جَدُونُونُ عَلَيْهِ فِي سِدًا ٥﴾ اس ورة من ایک سیکھڑؤؤن
بعباد تھے و بیکوئؤن علیہ فی سندہ ای اس ورة من در ایک اسکٹر ووان کے
بعباد تھے و بیکوئؤن علیہ فی سندہ کی اس ورد من در دوان کے
بعباد تھے و بیکوئؤن علیہ فی بھتیان نہ ہوگا۔ ووسی ان کی عبادت کا انکار
کی سے اورا لئے ان کے کا لف بن جا کی ہے۔ "

طاقت اور اقتد ارکا واحد مالک اللہ ہے اور وہ بھے چاہتا ہے توت واقتد ار بخش و بتا ہے۔ جو اوگ ان کے لیے خدا ہے دعا ما تکنے کی بجائے دوسرے ذرائع اختیار کرتے ہیں وہ دراصل اس کے اقتد ار میں انہیں شریک بھنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کیونکہ کمی فخص کی دولت مرتبہ یاو قاراے اقتد ارنہیں ولواسکنا۔ خدا جا ہے تو بل

جنس ہوا لبذا جن لوگوں نے میری خاطرائے وطن چیوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں واطل کروں گا جن کے نیچ نبریں بہتی ہوں گی - بیان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزالانہ بی کے پاس ہے"۔

متذکرہ صدر آیات میں اللہ تعالی کی راہ میں جام شبادت نوش کرنے۔ والوں کے بارے میں ان حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے جن سے بہت سے لوگ ناواقف جن-

## صراط متقيم کي تلاش

و نیا میں آفتر بہا برخن نے ''سیح'' اور'' خلط'' کے بارے میں ایک تصور قائم کر
رکھا ہے اس لیے سیح اور خلط کے سلسلے میں قائم شدہ پیانوں کا بھی آپی میں بہت
اختلاف ہے۔ کسی فض نے کسی کتاب کو' کسی نے کسی فرد کو کسی نے کسی سیاستدان کو
اور کسی نے کسی فلسفی کو اپنے لیے رہنما ختنب کر رکھا ہے۔ تا ہم' مسیح راستہ جو نجا ہے ک
طرف لے جاتا ہے وہ ہے جس کی نشا تھ بی خدا کے ختنب و بین او بین اسلام میں گی گئ
ہے۔ جس میں سارے انسانوں کو خدا کی خوشنو دی حاصل کر سے اس ہے رہم و کرم
طلب کرنے اور جنت کے مستحق قرار پانے گی تلقین کی گئی ہے۔ ووٹر سے راستے خواہ
وہ کتنے می پر کشش دکھائی و بی وجو کداور فریب بیل جاتی مایوی اور و نیاو آخر ہے کے عذا ہی طرف کے طرف کے جاتے ہیں۔

مرف وی لوگ سیخ راو پر گامزن میں جنبوں نے قر آن کو اپنار ہنما ہنایا ہوا ہے آئیں دنیاوآ خرت میں کا میالی حاصل ہوگی اور جنت کے مستحق قرار پائیمں گے۔ چھنگی ایمان :

راوح پہلے کے لیے سب سے پہلی ضرورت پہلی اُن ایمان ہے۔ اگر کوئی آ دی پہلین رکھتا ہے کہ آسان وزین اور ان کے درمیان جو پچھ ہے سب کا خالق اور مالک اللہ ہے اور اسے پہلی یقین ہے کہ دنیا میں میزے وجود کا مقصد صرف میاوت البی ہے تو خداوند کریم لاز مااے صراط متقم پر چلنے کے لیے ہدایت اور توفیق مطاکر دیتا ہے۔ بندگی کا خاصہ ہے کہ انسان خدا تیا مت اور قرآن ن پر پہنتہ ایمان رکھتا

جیکئے میں کسی سے افتد ارچین سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی بڑے بڑے مہدول" دولت کے مالکوں اور منتکبرین کواپئی جادو حشمت سے چند کمحوں میں محروم ہوتے ویکھا ''کیا ہے۔ بیاس امر کا ثبوت ہے کہ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ ہے۔

خدا قوت اورا فقد اراہے ان بندول کوعظا کرتا ہے جواس کے دوست جیں جو غلوص ول سے اس کے سامنے سر بسجو و ہوتے جی اور قرآنی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ جوفض قر آن کواینار بنما بنا تا ہے ووالی کوئی حرکت نیس کرتا جس سے ذلت ورسوائی اور پشیمانی ہوتی ہویا اس کو حاضر ناظر سمجھ کرشر مندگی اٹھانا یرہ تی ہو- جواوگ خلوص دل ہے ایمان لائے میں ان سے دلوں میں کسی گفس یا کسی سے ا فقد ار کا خوف نبیس ہوتا' اور نہ ووکسی ہے فوائد حاصل کرنے کے لیے بے جا خوشاید کر تے ہیں۔ان کی تمام مسائی کا مرکز وفور خدا کی خوشنو دی کا حصول ہوتا ہے اوران ك ول بحى فيرالله ك فوف س ب نياز موت جن - يكي وج ب كدانين ندكونى کزوری ہوتی ہے اور نہ وہ احساس کمتری میں مبتلا یائے جاتے ہیں۔ اگر ان کے یا س مال و دولت اورا قتد ارآ مجی جائے تو وہ کسی محمندُ کا شکار نبیس ہوتے بلکہ یہ تھے میں کدیے سب پھھائ کی مطاع نے بتا ٹی بارگا وایندی میں ان کے سرمزید جنگ جاتے میں -ان کے دل خوف خدا ہے ارز تے رہتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کے تمام کھات ای کی خوشنووی کے لیےوقف کیےرکھتے ہیں۔ چنا نچر آن مجید میں آتا ہے! ﴿ وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرْسُولِهِ وَلِلْمُوْمِئِينَ وَلَكُنَّ الْمُنَافِقَيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ۞

(سورة السافقون : ١٠)

''.....عالائکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور موتیمن کے لیے ہے تکر میرمنافق جانے نبیں ہیں''۔ مدجہ ﷺ حدیدہ

### رجوع الى اللّه ..... بذر لعِدا طاعت

جولوگ تمل جذبہ اطاعت سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں 'یہان کے صراط متنقیم پر ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ کیونکہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت سے ڈرتا ہے اسے دنیا کی طرف کوئی رقبت نہیں رہتی - وو ہر آن خدا ک خوشتو دی کا طلب گار اور جنت کی حقیق خوشیوں کا متمنی رہتا ہے۔ یہاں کی عارضی خوشیاں اس کے لیے کوئی وقعت نہیں رکھتیں۔

جب خدا کی خوشنو وی واحد مقصد بن جائے تو مومن اپنے سب کام اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ جب کوئی مصیب آ جائے تو اے خندو پیشائی ہے تبول کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کوآ زیائے کے لیے گرفتار باا کرتا ہے۔

یر مصیبت پہلے ہے میرے مقدر ش کھی ہوئی تھی۔ خدا اپنے کام مجید میں فرما تا ہے کہ دولوگ میری طرف رجوع کریں گے میں انہیں تھی رائے پر ڈال وول گا:

الرجولوگ میری طرف رجوع کریں کے میں انہیں تھی رائے پر ڈال وول گا:

الرفو کیف منگفرون و النائے تنظی علی تھی ایٹ اللہ فینگئے رشو للہ و من انہیں میں منہیں کہ اللہ فینگئے رشو للہ و من انہیں میں اجا کہ ایک اللہ فینگئے رشو للہ و من

را مَنُورُ قِالَى عَصِرَالُ اللهِ [ ١ ١ ])

" تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باتی ہے جب کہم کو اللہ کی آیات سائی جاری جیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے؟ جواللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ قفامے گا ووضر ور راہ راست پائے گا''۔ - 160 - UTJakiti

ہو۔ بعض لوگ اگر چہ اہل ایمان کہلاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمانییں ہوتا 'ان کے دلول میں ان حقائق کے بارے میں شبہات پائے جاتے ہیں۔ جب وومنکرین حق کے ساتھ نصت و برخاست کرتے ہیں لیمنی ان کی مجلسوں میں ہیٹے ہوتے ہیں تو انہی کے ساتھ نصت و برخاست کرتے ہیں لیمنی ان کی مجلسوں میں ہیٹے ہوتے ہیں تو انہی کے زیرا اثر رہتے ہیں ان کا ایمان ڈ گمگا تا رہتا ہے' نیجٹا خدا اور تدبیب کے سلسلے میں ان کا روید معاندان ہوجا تا ہے۔ تا ہم خلوص ول کے ساتھ دراو ہدایت پر چلتے والے افراد کو خدا تا بہت قدمی مطافر ما تا ہان کے عقیدے میں کوئی تزائر ل رونمانیمیں ہوتا۔ جیسا کہ مورد انجی کی آئیت نہر مورد میں فرمایا گیا ہے:

﴿ وَلِيعَلَمُ اللَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمِ اللَّهُ الْحِقُّ مِنْ رَبُّكَ فِيْوَمِنُوا بِهِ فَتَحِتَ لَهُ قُلُونِهُمْ وَ أَنَّ اللَّهُ لَهَادِ اللَّذِينَ النَّوْ } الى صِراطِ مُسْتَقِيْمٍ ﴾

المراء المع : ١٥٠

''اورملم سے بہرہ مندلوگ جان لیں کہ بیٹن ہے تیم سے رب کی طرف سے اور و واس پر ایمان لائے والوں کو بمیٹ سیدھارات و کھا ویتا ہے''-



حمنا ہوں ہے چینگارا حاصل کرنے اور خدا ہے سیدھی راہ پانے کے لیے بجز وانکسار کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایک عاجز بندہ جو تقوی کی راہ پر چلنا جا بتا ہوا وہ سب سے پہلے خدا کے احکامات ہی کی پیروی کرے گا-اہل ایمان کی ایک خصوصیت بیابھی بتائی گئی ہے کہ وہ خدا کے دوست ہوتے ہیں اور اینے جادہ و منزل کے حوالے سے آ کی میں ایک دوسرے کے خبر خواو اور محافظ بھی ہوتے ہیں- ایک دوسرے کو نیک کام کرنے کا تھم ویتے ہیں اور برائیوں ہے بیچنے کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں- امر بالمعروف اور ٹبی عن المنكر كافر يضدا داكرنے كے ساتھ ساتھ وہ بدرویہ بھی افتیار کرتے ہیں كہ جب كوئی دوسراانہیں نیک کام کی طرف بلائے یا اچھائی کی تلقین کرے تو اس برہجی کان دحرتے ہں-ای طرز عمل کے باعث خداانیں اپی طرف آنے کاسید حارات بتاتا ہے-الله تعالى في شيطان كى ويروى فدكرف اورقر آفى احكامات يرهمل كرف

والےائے بندوں کو پیزوشخری سائی ہے:

﴿ وَالَّذِينَ اجْدَبُ وَالسُّاعُ وَتَ أَنْ يُعَبِّدُوهَا وَ أَنَابُوا ٓ الَّي اللَّهِ لَهُمْ الُنْسُوي فَيَشُو عِبَادِ ٥ اللَّهِ مِن يَسْمُ حِنُونَ الْقُولَ فَيَتَّعُونَ أَحْسَلُهُ أُولَئِكُ الَّذِينَ هَدَهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ٥ ﴾

(IAILE: ASSIM)

''... جن اوگوں نے طافوت کی بندگی ہے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کرلیاان کے لیے خوشخری ہے۔ اس (اے نبی ) بشارت وے دو میرے ان بندوں کو جو بات فورے ہنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وولوگ ہیں جن کوانلہ نے ہدایت بخشی ہے اور یمی وانشمند جن"-

المَنْ الله عَلَى الله

وَشَرِعَ لَكُوْ مِنَ الدُّنِي مَا وَضَى بِهِ نُوْحًا وَالْدَى اَوْحِياً النَّكِ وَ مَا وطَيِّمَا بِدَابُر اهِنِم وَ مُوسى و عَيْسَى انَّ اقْبُقُوا الدُّبُنَ و لا تَتَعَرَّقُوا فيه كُثْرِ على الْمُشُرِكِينَ مَا تَدْعُوفُهُ اللَّهِ اللَّهَ يَحْتَى اللهِ مَنْ يُشَاءً و يَقَدَى اللهِ مِنْ يُنْبِكُ ٢٥ أَوْ (مَوَرَا النَّهِ اللهِ اللَّهُ يَحْتَى اللهِ مِنْ يُشَاءً

"اس نے تہارے لیے دین کا وی طریقہ مقررکیا ہے جس کا حتم اس نے نوخ کو دیا تھا اور جے (اے جو ) اب تہباری طرف ہم نے وجی کے ذرایعہ بھیجا ہے اور جس کی ہوایت ہم ابرائیم ،اور موئ اور میسیٰ کو دے چکے ہیں۔ اس تاکید کے ساتھ کہ قائم گرواس دین کو اور اس جس متفرق نہ ہو جاؤ۔ بھی ہات ان مشرکین کو بخت نا گوار ہوئی ہے جس کی طرف (اے جو کہ ) تم انہیں دفوت دے دہ ہو۔ اللہ جے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وو اپنی طرف رہوئ کرے "۔

خداكا ايك اورهم جواس في جايت كالبكار يتدول كوديا بيب: ﴿ وَ لَوْ الَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ حَبُوا لَهُمْ وَ الْمُنَادَ تَعَبِينًا ٥ وَ اذَا لَا تَيْمَهُمْ مِنْ لَلْمَا اجْرًا عَظِيمُكَ وَلَهُدَ يَنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٥ ﴾

(TAVETTER LATE)

"اگریدای پھل کرتے تو یدان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ تابت قدمی کا موجب ہوتا - اور جب بدایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بزاا جردیتے اورائیں سیدھارات دکھادیتے"-

جوامل ایمان خدا کے ٹوف کی وجہ ہے خود کو گنا ہوں سے پاک کرئے اور اپنی اعلیٰ اخلاقی تربیت کرئے کے لیے جدو جبد کریں گے اللہ ان سے بہت خوش ہوگا تا ہم

#### كرت ين- سالفاظ قرآن مجيدي يون آت ين

﴿ وَسَا أَسَوَى لَفَسَى انَ النَفَسِ لا عَارَةَ بِالسَّوَ وَالاَ عَارَجَم رَبِّي الْهِ رَبِّي عَفُورَ وَحَبَهُ ٢٥ ﴾ وسورة بوسف ٢٥٠٠ " مِن يَحواسِعَ تَعْسَ كَى بِراُت قَبِين كَرَرِ بِا مُول - تَعْسَ لَوْ بِرَى بِرا كَسَامًا عَي

" میں پکھا ہے طف کی پراُٹ میں کر دیا ہوں۔ مس تو بدی پر اکسا تا ہی ہالا یہ کہ کسی پرمیر سارب کی رحمت ہوا ہے شک میرارب بر افغور ورجیم ہے" -

یداکشاف کرنش انبان کو بدا قالیوں اور بدکردار یوں پرشد بدطور پراکساتا

ہے خدا کا خوف رکھے والے اہل ایمان کے لیے بدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سان

پر بید بات واضح ہو جاتی ہے کرنش اپنی چالیں مسلس چاتا رہے گا ان میں کو بھر کا

و قاف بھی نیس آئے گا۔ دوانبان کوخدا کی راوے بھٹکانے کے لیے متواز تر نمیبات

و بتار بہتا ہے بھی خاموش نیس ر بتا۔ ہر بردئی کا جواز تلاش کرتا اور نی نئی و جو و تر اشتا

ر بتا ہے۔ یہ انبان کو گستا خیاں کرنے ہم فاکد و مند چیز کو قبضے میں لانے اور میش و

آ رام کے جملہ اواز مات کو سینے کی تر نمیبات و بتا ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ لئس ا

انبان کو خدا کی خوشنودی کے لیے مطلوب اخلاقی ضابطوں کو پامال کرنے کے احتم متم

گر لیے بتا تار بتا ہے۔

جبال بحک کفار کے طرز قمل اور طور طریقوں کا تعلق نے وہ سراسران کے اپنے انس کی کار کردگی ہے جو کہ صاف قلا ہرہے کہ قرآنی اخلاق سے بالکل متعماد مرویہ ہے۔ خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے وواپے شمیر کی بات سننے اور اس کے مطابق ممل کرنے کے جذبے کا مظاہر وقبیل کرسکتے بلکہ خواجشات نفسانی بی کی بیروی یہ مسمر رہے ہیں۔ جب ہرکوئی من مائی کرنے اپنی ہرخواجشات کی شمیل کے لیے کوشال ہو۔ رہے ہیں۔ جب ہرکوئی من افتاد رہ انساد موں اور آویز شوں کی رزم گاوین جاتا ہے۔

### نفس انسانی اور تزغیب گناه

نفس انسانی کے اندر ایک توت حاکمہ ہے جومعصیت کے بارے میں گہرا شعور رکھتی ہے اور اس ہے اجتناب کے طریقوں ہے بھی آگا ہی رکھتی ہے۔ بدالفاظ دیگر انسان کو بدکر داری اور بدا تمالی پر اکسانے والا اس کا اپنالفس ہے ۔ نفس کی ان دو داخلی کیفیات کو قرآن مجید کی سورت الفتس کی آیات کے ۱۸ اور ہمیں یوں بیان کیا گیاہے۔

﴿وَنَفُسِ وَمَا سَوْهَا ۞ فَالْهِمَهَا فَجُوْ رِهَا وَتَقُوْهَا ۞ فَـدَّ أَفَلَحَ مَنَّ وَكُهَا ۞﴾

''اور شم نظس انسانی کی جس نے اسے ہموار کیا 'پھراس کی بدی اوراس کی پر ہیزگاری اس پر الہام کروی بیٹینا فلاح پاگیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا''۔

ان آیات ش النس انسانی کی داخلی کیفیت کا صال بتایا گیا ہے کہ دواوگوں کی معصور اور بدا محالیوں کا اصل منبع ہے۔ اس خصوصیت ہے اعتبار سے قو نفس انسان کے بدترین دخمنوں میں سے ایک ہے۔ یہ انتبائی خود مین دخود پہندا در حریص وخود فرض ہے اور بمیشدا پی خواہشات کی جمیل کی را بین تاش کرتا رہتا ہے۔ اسے صرف اپنی ضرور تول اپنے مفادات اور اپنی خوشیوں سے فرض رہتی ہے۔ چونکہ یہ سب پچھ جائز راستوں سے بورا ہونامکن نبیس ہوتا اس کے نفس انسان کو جر جھیار آنر مانے بر اکساتار بتا ہے۔ حضرت بوسف ملیدالسلام کے الفاظ اس حقیقت کی بالکل سیج تر جمانی السان کو جر جھیار آتر مانی

### دولت فتنه بھی توہے!

یوری کا کنات کا ما لک اللہ ہے- وہ جتنا جا ہتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے عطا کر ویتا ہے۔ اسباب اور وساکل زیت یا نصلیں وغیر وجتنی حابتا ہے پیدا کرتا ہے اور تقتیم کرویتا ہے-جیبا کدایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ خدا اپنے بندوں میں ہے سکی کا بھی رزق جتنا جا ہتا ہے بڑھاو بتاہے-ای طرح بعض کے رزق میں گی کرویتا ہے-ای کے اس کام کے چھے کوئی خاص حکمت ہوتی ہے-جن لوگوں کے رزق میں فراوانی ہوجاتی ہےاورجن اوگوں پر مرمئہ حیات محی رزق کی وجہ سے تلک ہوجاتا ہے! یہ سب خدا کی طرف سے ان دونو ل طبقون کے لیے ایک آ ز مائش ہوتا ہے۔ جولوگ خدا کی نعتوں کی کثرے یا کر تکمیر میں متلاثبیں ہوتے بلکہ اس کا شکر بجالاتے ہیں اور جب رزق کی تھی ہو جائے تو ان کے یائے استقلال میں کو فی انفزش نہیں آتی ای طرخ جن لوگوں کوشروع ہی ہے کم نعتیں میسرآتی ہیں او وصبر وشکر کے ساتھ و نیاوی زندگی کا مختم دورا دیدگز ار دیتے ہیں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل ہو جاتی ہے-حضرت سلیمان علیه السلام کے دوالفاظ جوقر آن مجید میں آئے ہیں'اس امر کو داختے حرویج میں کہ خدا کی فعتیں وراصل بندول کے لیے ایک آ ز مائش اور ایک امتحان يوتي جن

﴿قَالَ الْمَدَى عِنْمَدَهُ عِلْمَهُ مِّنَ الْكَتَابِ اللَّا النِّكَ بِهِ قِبْلَ انْ يُزْلَدُ النِّكَ طَرُفُكَ فَلَمْسًا رَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضَلَ رَبِّي لِيَلُونِي ءَ اشْكُرُ الْمَ اكْفُرُ و مَنْ شَكِرَ فَاتَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ و مَنْ كَفر

اس طرح جو برتھی وخلفشار جنم لیتا ہے اس کی جزیں برقض کے نفس کے اندر پیوستہ جوتی جیں اوبال سے انہیں ٹکالئے کے لئے جن اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے وو تو ند بب بی سے ممکن ہوسکتا ہے۔ غرضیکہ نفس پرتی پربنی معاشروا محبت وشفقت احترام انسانیت اور قربانی جیسی خصوصیات سے بالکل عاری ہوتا ہے۔

لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے بات بے صداہمت رکھتی ہے کہ اپنے نئس کی اصلاح کے بغیر سی اللہ اللہ تعالیٰ ہوئی ہے ہا ہے۔ اصلاح کے بغیر سی اللہ اللہ ہم نہیں لے سکتے -اصلاح لئس کا طریقہ ہے ہے کہ نئس جو پہنا ہواں کے برنکس کا م کیا جائے - مثال کے طور پرنئس ستی پر ماکل ہے اور آ رام کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے برنکس ممل کیا جائے - یعنی سخت محنت طلب کا م شروح کر دیا جائے - لئس خود فوضی پر ماکل ہوتو زیادہ قربانی کرو۔ جب نئس سنجوی کا مطالبہ کر ہے تو زیادہ فراضی کا مطالبہ کر ہے تو زیادہ فراضی کا مظاہرہ کرو۔

سورة الفتس میں روٹ کی خباشق کا جوحوالدہ یا گیا ہے جم اس کے ملاوہ یہ بھی جائے ہے۔ جم اس کے ملاوہ یہ بھی جائے ہیں کہ خدائے روٹ کوشھور بھی عطا کیا ہے جو اے گفتیا خواہشات کی جیروگ ہے روگ رہتا ہے۔ بعنی روٹ کسی انسان کو برائیوں پر اکسائے کے ساتھ ساتھ جن وصدافت کی حلاش پر بھی آ مادہ گر بھتی ہے۔ اس امر کا ہر کسی کو تج ہے حاصل ہے کہ دل سے اضحے والی سرگوشیاں انسان کو برائیوں اور نیکیوں کی بچپان کراتی رہتی ہیں۔ ان آ واز وں کوشمیر کی آ واز یں کہتے جی اضمیر کی آ واز پر وہی لوگ کان دھر تے جی جن جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو۔

المُثَاثَاتِ عَدِّرَ آنِ \_\_\_\_\_\_ 169 \_\_\_\_\_\_

تا ہم قرآن ہمیں ان کودی گئی نعمتوں کا جومقصد بنا تا ہے وویہ ہے:

﴿ وَ لَا تَعْجَبُكَ امْوَالَهُمْ وَ اوْلَادْهُمْ النَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُعَلِّبَهُمْ بِهَا فِي الذُّنْيَا وَ تَزْهَقِ الْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ ٥ ﴾

(سررة توبه: ۵۸)

"ان کی مالداری اور ان کی کفرت اولا وتم کو دسو کے بیس ندؤا لے-اللہ نے تو اراو وکرلیا ہے کداس مال واولا و کے ذریعہ ہے ان کواس و نیا میں سزاو ہے اور ان کی جامیں اس حال میں تکلیں کہ وہ کا فریوں "-﴿وَلَا يَسْحَسَنَ اللّٰهِ لِمِنْ اللّٰهِ مِنْ تَعْفَرُوْ ٱ اَثْمَا مُنْفِئِي لَهُمْ خَيْرٌ لَا تُفْسِهِمْ إِنْمَا مُنْفِلْ لَهُمْ لِيَزْ وَادْرُوْ آ إِنْفَا وَلَهُمْ عَذَاتِ مُهْنِنَ ہِ ﴾

وصوره ال عمران ١٠١١)

'' بیڈھیل جوہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو بیکا فراپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں' ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ بیہ خوب ہار گناو سمیٹ لیں پھران کے لیے بخت ذلیل کرنے والی سزا ہے''۔

﴿ لَمُ لَرَّهُمْ فِي غَمْرِيهِمْ حَتَى حِنْنِ ٥ أَيْتَحَسَبُونَ أَنْمَا نَسِلُهُمْ بِهِ مِنَ مَالٍ وَ بَنِيْنَ ٥ نُسَارِعُ لَهُمَ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ ﴾

والروة المؤمنون ١٥٠ تا ٥٩)

''اچھا تو چھوڑ وانہیں' ڈو ہے رہیں اپنی فضلت میں' ایک وقت خاص تک' کیا ہے بچھتے ہیں کہ ہم جوانہیں مال واولا دے مدود ہے جارہ ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں و بینے میں سرگرم ہیں۔ اصل معاطمے کا انہیں شعور نہیں ہے''۔۔

فَانَ رَبِّي عَلِي كُونِمُ ٥ ﴾ (سررة لسل ١٠٠١)

'' جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا' میں آپ کی پلک جھیکئے

ہے پہلے اے لائے ویتا ہول' جو نہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس
رکھا ہوا ویکھا' وہ پکارا ٹھا۔'' یہ میرے رب کا فضل ہے تا کہ وہ جھے
آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کا فرخوت بن جاتا ہوں اور جو کوئی شکر کرتا
ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے ورنہ کوئی تاشکری کرنے تو
میرارپ ہے نیاز اورا پی ذات میں آپ بزرگ ہے''۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیرالفاظ-" بیریرے رب کا فضل ہے تا کہ وہ مجھے آنر مائے کہ بیں شکر کرتا ہوں یا کا فر نعت بن جاتا ہوں" ان اسباب میں ہے ایک سب پرروشنی ڈالتے ہیں جن کی بنا پر خداا ہے بندوں پر عنایات فرما تا ہے۔ ایک سب پرروشنی ڈالتے ہیں جن کی بنا پر خداا ہے بندوں پر عنایات فرما تا ہے۔

جن چیزوں کو خدا قرآن میں''تر نیبات دنیا'' قرار دیتا ہے بیعنی دولت 'اولا دائیو یال اعز ہ واقر ہا ما مرتبہ و وقارا ذہائت حسن صحت منافع بخش تجارت اور کامیا بیاں وفیر والیوسب پکھودے کرابندوں کوآ زمائش میں ڈال دیا جاتا ہے تا کہ اس کی شکر گزادی یانا شکرے پن کا امتحان لیا جا سکے۔

كفار كوفعتين كيون ملتي مين ١٧:

ال و نیاجی بہت سے لوگ ایے بھی ہیں جو خدا پر ایمان شدر کھنے کے باوجود میش و خدا پر ایمان شدر کھنے کے باوجود میش و خشرت کی زندگی ہر کرتے ہیں ان کے پاس ب شارخوتیں ہیں سر ہز وشاواب زمین ہیں حصت مند ہے ہیں اور خوب بے قلری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کی خوشنو د کی حاصل کرنے کی کوشش یا خواہش رکھنے کی بجائے اس سے دور ر تر اللہ کی خوشنو کی زندگی ہے۔ خوب بی اور تے جارہے ہیں۔ ان کی زندگی خدا ہے بخاوت و سرکشی کی زندگی ہے۔ خوب بی جو کہ معطا کیا ہے۔ اے ابنا استحقاق گروائے ہیں۔

المثروعة آن -----

خداائبائی منصف و عادل اور بے صدرتم کرنے والی ہتی ہے۔اس نے ہر چیز انبائی وانشندی و قد ہر کے ساتھ اور نہایت احسن طریقے سے تنگیق کی ہے۔اس نے ہر کسی گواس کے اعمال کا پورا بدلہ دینے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اہل ایمان اس حقیقت ہے آگا تی رکھتے ہوئے واقعات کا اس لیے جائزہ لیتے ہیں کہ خدانے اس بیس کیا کیا حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ورنہ تو لوگ خود فر بی کی دنیا بیس زیمور ہے اور حقائق سے بے فیری ہی بیس زیم گیز اردیتے ہیں۔

#### 的条的

جیہا کدان آیات میں فرمایا کیا ہے ان لوگوں کے پاس جتنا پھیمال ومتاع ے در حقیقت ان کے لیے مفید نبیل ہے " انبیل جنتی مہات دی گئ ہے یہ بھی صرف انہیں اے تمنا ہوں میں اضافہ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ جب یہ مہلت فتم ہو گئی تو نہ اثبیں دولت نفع دے گیا نداولا واور نہ دنیاوی مراتب اثبیں وروٹاک عذاب ہے بیجا تحييل گے- غدانے تجھیلی نسلول کے واقعات بھی یاد دلائے ہیں جوکشر بال و دولت رکنے کے باوجود مبتلائے عذاب ہو کس-

مثلأ فرما ياحيات

وَ عَمْ الْمُلَكِّنَا قِبْلُهُمْ مِنْ قُولِ هُمْ احْسَنَ الْآثَا وَ وَهُمَّا ٥ ﴿ وَهُمَّا ٥ ﴿ وَهُمَّا

(60 incression)

" حالا تكدان سے ميلے بم تتني بي اليي قوموں كو بلاك كر ميكے بيں جوان ے زیادہ سر وسامان رکھتی تھیں اور فلاہر می شان و شوکت میں ان ہے -" P. Ser. 64

اس سے اللی آیت میں ان او کوں کوزیاد ومہلت دینے کا سبب بنایا گیا ہے: ﴿ قُلَّ مِنْ كَانَ فِي الصَّلَالَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَاوًا مَا يُؤَعِدُونَ امَّا الْعَدَابِ وَ أَمَّا السَّاعَةَ فِسَيْغُلُمُونَ مِنْ هُو شُرٌّ مُكَانًا و افغف خيدًا ٥ ﴿ (سرة مريد: ٥٥)

''ان ہے کہو' جو مخص گراہی میں مبتلا ہوتا ہے اے رحمان ڈھیل دیا کرج ے ٰ یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وو پیز دکھے لیتے ہیں جس کاان ہے وعد و کیا گیا ہے.....خواو ووعذاب البی ہو یا قیامت کی گھڑی....ت انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جھے کمزور اعشالات قرآن ایک وقت مقرر ہے اوراس سے فائ کر بھاگ نگلنے کی بیرکوئی راونہ پاشیں اسمون۔

بعض لوگوں کو ان کی بدا محالیوں کی چونکہ فور آسز انہیں ملتی اس ہے وہ اس غلط منہی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی محاہے کا بھی سامنا نہیں کرتا پڑے گا۔ بھی مفروضہ انہیں تو بہ کرنے ہے روکتار ہتا ہے نہ وہ پشیمان ہوتے ہیں اور نہ اپنی غلط کاریوں کی اصلاح کی ضرورت محسوں کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کی وجہ سے ان کی روزت میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ یعقل ہے محروم لوگ انداز ونیں کر کتے کہ اس کی وجہ ہے تو آ خرت میں ان کے لیے سزا مزید تا قابل برواشت ہو جائے گی۔ چنا نچے قرآ ن فرماتا ہے جا جا

﴿ وَ لَا يَنْخَسُنُ الَّـٰئِيْنَ كَفَرُوا اِتَّمَا لُمُلِي لَهُمْ خَبُرٌ لَّا نَفْسِهِمُ النَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِبُرُدَا دُوْلَ إِنْمَا وَ لَهُمْ عَدَاتٍ مُهِينَ۞﴾

(سوردال عمران ۱۵۸)

" یہ قصل جوہم انہیں وے دیے جاتے ہیں۔ اس کو بیکا فراپے حق ہیں بہتری نہ سبحیں۔ ہم تو انہیں اس لیے قصل وے رہے ہیں کہ خوب ہارگناہ سیٹ لیں گھران کے لیے خت ذکیل کرنے والی سزا ہے" -خدانے بیتا خیر محض اس لیے کی ہے کہ انسان کی خوب آدھی طرح آ زمائش ہو سکٹ تاہم خدااس کے لیے مقرر ووقت ہے بخولی آ گاہ ہے جس پر بیا ہے کے کی سزا لاز ما پائے گا۔ جب مقرر ووقت سر پر آ پہنچ گا ایک لیے کی بھی تا خیر نہیں ہوگی چنانچے خدا ہمیں بتا تا ہے کہ ہر کوئی اسپنے اعمال کالاز ما متجہدد کھے لے گا:

﴿ لَوْ لَا كَلِمَةُ سَقِتُ مِنْ رُبُّكَ لَكَانَ لِوْامًا وَّ اَجَلَّ مُسْتَّى ۞ ﴾ (سورة طه ١٢١٠) المُثَافِيةِ } أن \_\_\_\_\_\_ 172 \_\_\_\_\_

## كفاركو فورا سزا كيون نبيل ملتى؟

قر آن میں جن رازوں پر سے پردوا ٹھایا گیا ہان میں ایک رازیہ بھی ہے کہ مقرین جن کوان کی بدا تھالیوں پرفوری گرفت میں کیوں تبیں لے لیا جا تا 'ان کی سزاا کی وقت معین تک مؤ فر کیوں کروی گئی ہے؟ اس کا سب ذیل کی آیات میں بتایا گیاہے:

﴿ وَلَوْ يُوا خِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ دَايَّةٍ وَ لَكِنْ يُنوِحُورُهُمْ الِّي احِلِ مُسَمَّى فاذا حاءً احِلْهُمْ فَانُ اللَّهَ كَانَ بِعِنادِهِ بَصِيْرًا ٥﴾ (بررة فاطر: ٣٥)

"اگر کہیں وولوگوں گوان کے کے کرتو توں پر پکڑتا تو زمین پر کسی میشس کو جیتانہ چھوڑتا - محر وواٹیس ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے- پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے سے- کھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے سے- د

(40,500)

" تیرا رب بردا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ ان کے کرتو توں پر انہیں پکڑنا ماہتا تو جلدی ہی مذاب بھیج دیتا۔ تکران کے لیے وہدے کا

<sup>﴿</sup> وَ رَبُّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحَمةِ لَوْ يُواجِئُهُمْ بِمَا كَسَنُوا لِعِجُلِ لَهُمْ الْعَذَابُ بَلُ لَهُمْ مَوْعَدُ لَنْ يُجِذُوا مِنْ دُوْيِهِ مَوْلِلًا۞﴾

### ماحاصل بحث

جو تخفی قرآن مجید کا مطالعد کرتا ہے اس کے مضامین کو دل و دیاغ میں بھاتا ہے اپنی زندگی اینے گروو ہوں کے حالات اور افراد کے رویوں کو ایک صاحب ایمان مختص کی نظرے دیکھیا ہے اور خداو ند کریم کو اپنا واحد دوست گردانتا ہے تو وہ قرآن میں بیان کر دوختا کی کو بینی طور پر بجو سکتا ہے۔ کوئی واقعہ خواہ وہ معمولی ہویا فیر معمولی محتف افغاق یا تو ارد نہیں ہوتا ہر واقعہ کے بیچھے خدا کا کوئی متصد یا حکمت کا رفر ہا ہوتی ہے۔ اگر اوگ ظوم نیت کے ساتھ خالق کا کات کی طرف رجوع کریں تو وہ اپنی حکمت ہے۔ اگر اوگ خلوم نیت کے ساتھ خالق کا کات کی طرف رجوع کریں تو وہ اپنی حکمت ہے۔ ایس مطلع فرمادیتا ہے۔

جو شخص قرآنی خانق تک پیچی جائے اور اسرار زیم گی کا خود مشاہدہ کر لے تو
اے مزید قرب الی حاصل ہو جاتا ہے اول خدا ہے اس کا تعلق مضبوط قرارہ و جاتا ہے۔
زیمن وآسان کے خالق و با لک کی حکمتوں کو پالینے والے لوگوں پر کا نکات کے بہت
سے عقدے وا ہو جاتے ہیں۔ اور الن پر بیا ہا ہی واضح ہو جاتی ہے کہ خدا ہے بڑھ
کران کا کوئی وائی اور تکہبان و محافظ نہیں ہوسکتا۔ جوں جوں الن پر حکمتیں اور اسرار
محلتے جاتے ہیں وہ کیف وستی ہے سرشار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس پر خدا الن گ
کواگر چاہیے عام کی گئی ہے لیکن ور حقیقت اس کی زندگی کا ہر لی خیر معمولی ہوتا ہے۔
خدا الن کیفیات سے ہم اس فحض کو سرشار کر ویتا ہے جو اس کی حکمت بالفہ کو بچھنے کی خدا الن کی خدا ہو اس کی حکمت بالفہ کو بچھنے کی خدا الن کیفیات سے ہم اس فحض کو سرشار کر ویتا ہے جو اس کی حکمت بالفہ کو بچھنے کی خدا الن کیفیات سے ہم اس فحض کو سرشار کر ویتا ہے جو اس کی حکمت بالفہ کو بچھنے کی خدا الن کیفیات سے جو اس کی حکمت بالفہ کو بچھنے کی خلصانہ کوشش کر رہا ہو۔ جو بیا کہ سور قالا نہیا ہی آ بہت نمبر 1 واشی فر بایا گیا ہے :

﴿إِنْ فِي هَذَا لِبَلَغًا لَقُوْمِ عَابِدِينَ ۞ ﴾ "اس مِن ايك برى فيرب عبادت كر ارلوگوں كے ليے"- \*\*\*\*

مرياب" -

اس کا خات کا خالق اللہ تعالی ہے جس نے منصرف اس کا خات کو بلکہ اس کا عمر موجود تھوٹے ہے چھوٹے جزوتک کواس مجموعی منصوبے کے مطابق خود ؤیزائن کیا ہے۔ اس لیے انظر یا ارتفاء السلام و The ory of evolution) جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زعد واجہام خدا کے پیدا کرد ونیس بلکہ بحض اتفا قات کے نتیج میں ظہور پذیر ہو گئے میں درست نہیں ہے۔

جب ہم اس نظر ہے پر فور کرتے ہیں او ہمیں اس پر کوئی جرت نہیں ہوتی کی کے خدو خال ہے حدوجیدہ کیو کے حسائنسی تحقیق کہیں بھی اس کی تا کیڈیس کرتی ۔ زندگی کے خدو خال ہے حدوجیدہ اور جیرت انگیز ہیں۔ مثال کے طور پڑآ پ پہلے ہے جان اشیاء کود کیھے ہم جب ان پر فور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایٹی ذرات کس قدر ناڈک تواڈن کے ساتھ ایک دوسرے سے خسلک ہیں۔ چھر جب ہم جا تھا دول کی طرف آتے ہیں تو اس سے بھی بردھ کر جیرت ہوتی ہے کہ ان ایٹوں کو کس اعلیٰ ترین نقشے کے تحت ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ اور وو کتنی غیر معمولی میکا نیت اور ساختیں ہیں جن کو دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ اور وو کتنی غیر معمولی میکا نیت اور ساختیں ہیں جن کو اواخر ہیں منظر عام پڑآ نے والے نز تدگی کے اس غیر معمولی ڈیز ائن نے ڈارون ازم کو بالکل باطل قرار دے دیا ہے۔

میں نے ڈارون ازم پر اپنی ونگر تصانیف میں کافی روشنی ڈاتی ہے اور بیے سلسلہ بنوز جاری ہے- تاہم اس کی اہمیت کی بنا پڑیہاں مختصر آاس کا جائز و پیش کیا جا ریا ہے-

ة ارون ازم کی سائنسی موت

تظریة ارتقاء کی شروعات اگر چه قدیم بوتان سے ہوئی لیکن اس کی وحوم ۱۹

### نظریة ارتقاء بخلوق کوخالق ہے دورکرنے کی سازش

کا کتا ت کا ذرہ ذرہ ایک مختیم تخلیق کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے بریکس فلف ماویت جو اس حقیقت تخلیق کا افکار کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک فیم سائنسی مغالطی (Fallacy) کے موا پہلی نیس ہے۔ اس کا باطل ہونا گابت کردیا جائے تو اس پر استوار تمام نظریات کی فعارت منبدم ہوجاتی ہے۔ ان میں ہے سب سے ذیادہ قابل ذکر نظریتا ' ڈارون ازم ' ہے ہے ' نظریتا ارتفاہ' کہا جا تا ہے۔ اس نظریہ کا میں داروں کا دموی ہے کہ زندگی نے بعض انقا قاب (Coincidences) کے منتاز ما برقانی نظریت ارتفاہ کی کتا ت کا خالق اللہ کے نظریت ارتفاء کی فعارت وحز ام سے جائے گرتی ہے۔ امریکہ کے متاز ما برقائی طبح بیات (آ سنر وفز سن ) ہوراس (Hugh Ross) نے اس مستقدیر والگل

"الحاد قارون ازم اور ورحقیقت تمام" ازم" جوا تحار جوی صدی سے
لئے کر ۲۰ ویں صدی تک کے فلسفیانہ افکار میں سے قیل یہ مقروضے
....اس خلامقروضے پرمنی قبل کہ گا کتا المحدود (Infinite) ہاں
منفر وصورت احوال نے ہمیں ایک سب یا مسیب ......کا کتات ک
رو ہرو .....اس کے عقب میں یا ماول کی لاگٹر اکیا ہے۔ جب کہ زندگی
فور بھی ای کا کتات کا حصہ ہے" یہ اقتباس فاصل مصنف کی کتاب
خور بھی ای کا کتات کا حصہ ہے" یہ اقتباس فاصل مصنف کی کتاب

فبوت فراہم کررہے ہیں۔

وَيِل مِن جِم ان تَغِول بِنمادي فقاط كالكِ اجمالي جائز و بيش كرين كـ:

يبلا شك كرال:

نظریہ ارتقاء کا پہلا مفروضہ یہ ہے کہ تمام زندہ انواع ایک زندہ ظلے

(Single Living cell) ہے پھوٹیں جو تمن ارب ۸۰ کروڑ برس پہلے سطح زنین

پر پایا گیا تھا اس سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو اس واحد ظلے نے

لا کھول کروڑوں ویجیدہ ومتنوع اجسام کو کیسے جنم دیا؟ پھر ایسا ہونے کے آثار ان

متح ات کے ریکارڈ میں سے کیوں نہیں ملتے ؟ یہ نظریہ ایسے بہت سے سوالوں کا

جواب دینے سے قاصر ہے۔ تاہم مید ارتقائی عمل کے پہلے قدم کا اول

الاولین (First And Foremost) قدم کب اٹھا؟ یہ دریافت طلب ہے۔ یعنی

بیلا ظلیہ ''کب وجود میں آیا تھا؟

پونگرنظریارتان آفریش (Creation) کا انکار کرتا ہے۔اور کمی متم کی فوق الانسانی مداخلت کوشلیم نہیں کرتا 'اد ما کرتا ہے کہ اول الاولین خلیہ قانون قدرت کے تحت تحض اتفاقاً وجود میں آ گیا 'اس کی تخلیق کے پیچھے کوئی منصوبہ' کوئی حکمت یا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ یہ نظر سے کہتا ہے کہ ہے جان مادے کو تخلیق کردیا ہوگا 'لین یہ دموی علم الحیات کے متحلم اور نا قابل تر دید تو اعدے واضح طور پر متصاوم ہے۔

الندقى برويدا ززندى

ڈارون نے اپنی کتاب میں ابتدائے آفرینش کا کہیں بھی حوالے نہیں دیا۔ اس کے زیائے میں سائنسی سوجھ یو چواس مفروضے پراستوارتھی کدر ندواجسام کی بناوٹ

ویں صدی میں مچی اُ ہے و نیائے سائنس کا اہم موضوع بنانے میں جاراس ڈارون کی آھنیف'' آفرینش انوائ'' (Origin of species) نے بڑا کردارادا کیا جو ۱۸۵۹ میں شائع جو ٹی تھی۔ اس کتاب میں ڈارون نے اس امرے افکار کیا کہ زمین پر پائے جانے والے زندواجہام کو خدائے الگ الگ پیدا کیا تھا' اس نے دموی کیا کہ ان سب اجہام کا جدامجد ایک تھا۔ جس کی نسل میں آگ بڑھتے بڑھتے تھوڈی تھوڈی تبدیلیاں آتی جلی کئیں۔

الرون کا نظریہ کسی فہوں سائنسی تحقیق پر استوار نہیں ہے بلد اس نے اپنی کا ب کا اب میں ایس کے اپنی کا عنوان انظریے میں وجید گیاں انہ جائیم کیا کہ معاملہ بہت الجھا ہوا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے پیدا ہوئے والے بہت سے تقیدی سوالات کا جواب نیمیں ماتا۔ ہو کہ نظریہ کی ہا گائی کا جموت ہے۔ قارون نے نئی سائنسی دریافتوں سے بہت امید بن وابستہ سے تھیں کہ شاہر وہ "نظریہ میں موجد گیاں" مل کرنے میں مدود سے تھیں۔ تا ہم اس کی تو قعات کے برتکس نئی سائنسی دریافتوں نے ان وجید گیوں کو وجید و تربیا کر رکھ ویا۔ سائنس کی فرش رفت کے دریافتوں نے ان وجید گیوں کو وجید و تربیا کر رکھ ویا۔ سائنس کی فرش رفت کے مقالے میں ذارون ازم کی قلات و ہزیت کا تین بنیادی موضوعات کے تحت جائزہ میں جائزہ الیا جا سکتا ہے۔

- ا پیڈنظر بیداس موال کی کوئی و شاحت ٹیس کرتا کہ زمین پر زندگی کی ابتداء کیے۔ جوئی ؟ -
- الیک کوئی سائمنی تحقیق سائے نیں آئی جواس تظریبے میں تجویز کروہ ارتقائی
   مکینوم کے اندر قوت ارتقاء کی موجود گی ثابت کرسکتی ہو-
- طبقات زیمن میں سے کھدائی کے دوران برآ مد ہونے والے جانوروں کے دھائے "کچر ات" (Fossils) اس نظریے کے فلط اور ب بنیاد ہوئے کا

نظرية ارتقاء كالمبردارول في ياتجر كالختيق كے خلاف يزے مرص تك مزاحت جاری رکھی تاہم چونکہ سائنس کی ترقی نے زندواجسام کے خلنے کی جیدو سا کت کی تھی کو سلجھا ویا تھا' اس لیے زندگی کے اتقاتی ظہور کا نظریہ سلے ہے بھی۔ زیاد والجھ کیااوراس کے ملبر داروں نے خود کو بندگلی میں پیشیا ہوا یا یا-٢٠ و ن عبدي کي به تيجه مساقي:

ييهوين صدى عن نظرية ارتقاء كالبياللبروادجس في اس موضوع برفور وفكر شروع کیا ایک روی بیالوجست الگزیفر راویرین (Alexander Oparin) تما-اس نے ۱۹۳۰ کے مشرے میں کی مقالے لکھے اور پہایت کرنے کی کوشش کی کہ زند و جسم کا خلیہ انقاقا جمم کے سکتا ہے مگر وو کئی کو قائل نہ کر سکا اس کی ساری مسالی پر ياني چركيا' بالآ فرووان اعتراف يرججور بوكيا:

'' بدنستی ہے خلنے کی ابتدا ، برستورا یک متناز عدسئلہ ہے جو کہ نظریا ارتقاء ك لي الك تاريك رين فقط ع" - (حوال ك لي طاحك كيجة اويرين كي تصنيف" وي اوريجن آف لائف" مطبوعه فيويارك ۋودريلي كيشز ١٩٥٣ ص ١٩١)

اور بن ع تبعين نے ال "تاريك ترين لفظ" كومل كرنے كے ليے تج بات کا سلسلہ جاری رکھا' ان میں ہے بہترین تج بات امیر کی ماہر کیمیا شیخ طر (Staneley Miller) کے تتے جو ۱۹۵۳من کیے گئے۔اس نے مختف کیسول كوجوزمان قديم سازين فضائر (ال ك كن كيف ك مطابق) يا في جاتى تعين الب تجریاتی نظام میں آ ایس میں ملایا چراس مجر میں از جی شامل کر کے متعدد نامیاتی مالكيواز (اما كوايسية ز) كامراب تياركيا جوك يروني سافت مي يائ جات جي-بحثكل چدرمال گزرے تھے كەس كايہ تجربه جوارتناء كے نام يرايك ايم

بری سادوی ہے۔ قرون وسطی کا اس نظریہ کو وسٹی پیانے پر تسلیم کر لیا گیا تھا کہ فیر زند واجسام اسٹے ہو کر زند واجسام کو وجود میں لے آتے ہیں اس نظریہ کو ''از خود خلیق '' (Spontaneous Generation) کا نظریہ کہا جاتا تھا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ کیڑے موڑے نہی تھی خوراک میں ہے جتم لیجے ہیں اور پو ہے گندم میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نظریہ کو خابت کرنے کے لیے بزے ولچے پتم گندم میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نظریہ کو خابت کرنے کے لیے بزے ولچے پتم پر تھوڑی می گندم اوال وی جاتی اور خیال کیا جاتا تھا کہ اس ابھی ابھی پو ہے پیدا ہونے لگین گے۔

ای طرح گوشت میں کیزے پر جانے کوا از خود تخلیق الکا مظیر تصور کیا جاتا تھا۔ تاہم افزیں بہت وہر بعد بات مجھ میں آئی کہ ان کیزوں کو تھیال الاروول (Larvae) کی شکل میں لائی بین جو تھی آگھ (Naked eye) ہے دکھائی نہیں ویتے۔

ڈارون جس زمانے میں اپنی'' آفرینش انواع'' لکھار ہاتھا'اس دور میں بھی یجی مقیدہ ہوتا تھا کہ بیکٹیریا فیرزندہ مادے میں سے برآمہ ہوگا' اس مقیدے کو سائمندانوں نے بھی قبول کررکھا تھا۔

تا ہم ڈارون کی کتاب چینے کے پانٹی سال بعدلوئی پانچر (Louis Pasteur) کی دریافت نے اس مقلید ہے کومستر وکر دیا جس پر کے نظر پیا ارتقا کی محارت کھڑی کی گئی تھی۔ پانچر جس نتیجے پر پہنچا' اس کے طویل اور مبر آزما تجربات کا نچوڑ تھا' اس کا الحباراس نے ایک جملے میں یوں کیا:

'' بے جان مادے میں سے زندگی کے وجود میں آئے کا دعوی جیش کے لیے تاریخ کے قبر ستان میں ولن جو چکا ہے''۔

یا فتہ لیمبارٹریاں بھی ہے روح مادوں کو ملا کر بھی ایک زند وخلیہ تیار کرنے پر قا در قبیں ہو عکتیں۔

الیک ظید کے لیے درکار اشیاء اور حالات کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ
انقا قات کے حوالے سے ان کی کوئی وضاحت نہیں جائلتی - پروٹیمن جوظیے کی تعمیر کے
لیے جاکوں کی حیثیت رکھتی ہے اس کے انقا قا مطلوبہ شکل اختیار کر لینے کے
امکانات '' ۱۹۵۰ ما'' میں ہے ''ا' کے تناسب ہے موجود ہو تکتے ہیں یہ اعداد ۵۰۰ انائوالینڈز سے بننے والے ایک اوسط پرو مجنی ضلے کے ہیں - ریاضیاتی زبان میں یہ
امکان الم '' ۱۰ میں چھوٹا ہے 'لہٰڈاا ہے ممااً '' عدم امکان '' یعنی (Impossible)
کہا جا سکتا ہے -

وی این اے کا ایک مالیکو ل جو ایک طفئے کے نیو کیکس میں ہوتا ہے اور جس کے اندر ایک طفئے کے نیو کیکس میں ہوتا ہے اور جس کے اندر نسلی فصوصیات کی معلومات سنور ہوتی جیں ایک محیر العقول ذخیرہ معلومات ( Databank ) ہوتا ہے۔ انداز ولگایا گیا ہے کرا گرایک وی این اے کے اندر مرتکز معلومات کو لکھا جاتا تو ایک عظیم لا ہر ری وجود جس آ جاتی جس میں عبد والدوں پر مشتمل انسائیکا و پیڈیا ہوتی ' اور ان میں سے ہر جلد ۵۰۰ صفحات کی ہوتی ۔

اس نقطے پرایک دلیپ جمع العندین (Dilemma) سامنے آتا ہے: ڈی این اے کا تنی (Replication) خاص قتم کی پر وٹینز (انز ائٹنر) سے بی تیار کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ان انز ائٹنر کی تالیف ڈی این اے کے اندر مرسخز معلومات کی مدو سے کی جاسکتی ہے۔

چونک دونوں کوایک دوسرے پرانھھار کرنا ہے اس لیے انہیں ایک ساتھ زندہ رہنا ہے۔ ورند تبیس- اس طرح ہیا منظر نامہ کہ زندگی نے از خود جہنم لیا ' اپنے آ پ الشيرية أن \_\_\_\_\_\_\_ 182 \_\_\_\_\_\_

قدم کے طور پر کیا گیا تھا' نا کام ہو گیا۔ تج ہے بیں جوزینی فضاا سنعال کی گئی تھی زمین کے حقیقی حالات سے بہت مختلف تھی۔

چنانچے طرنے طویل خاموثی کے بعد اعتراف کیا کہ اس نے جو فضائی وسیلہ (Atmosphere Medium) استعال کیا تھا فیر طبقی تھا۔ (ملاحظہ ہو'' قدیم فضائی ارتقاء اور زندگی کے بارے میں نے شواہر'' مجلّہ امریکن میٹر یولا جیکل سوسائی جلد ۱۳۲۳ مطبوعہ تومبر ۱۹۸۲ سفحات ۱۳۳۰ ۱۳۳۰)

''آن جب ۲۰ ویں صدی جم ہے رفصت ہوری ہے جم اب بھی اس الا چنل مسئلے ہے دو جار جیں' جس کے ساتھ جم اس صدی کے اندر وافل ہوئے تھے۔ یعنی روئے زمین پر زندگی کاظہور کیے ہوا''(اشاعت فروری صفحہ مم)

## زندگی کی پیچید و ساخت

آ فرینش حیات کے بارے میں علمبر داران ارتقاء کے شدید الجھاؤی میں پھنس جانے کا بنیاد کی سب میہ ہے کہ انتہائی سادہ دکھائی دینے والے زندہ اجہام بھی حیرت انگیز حد تک ویچیدہ سافت کے حال ہوتے ہیں۔ ایک زندہ جسم کا خلیدانسان کی تیار کردہ تمام فنی مصنوعات کی بہ نسبت زیادہ ویچیدہ ہوتا ہے۔ آج دنیا کی انتہائی ترقی

(selection = اوتا ہے۔ افظری انتخاب اساس کی مرادیہ ہے کہ ایسے زندہ اجسام جو دوسروں سے مضبوط تر ہیں اور فطری حالات کے مطابق ڈ طلنے کی زیادہ اجسام جو دوسروں سے مضبوط تر ہیں اور فطری حالات کے مطابق ڈ طلنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں از ندگی کے دوڑ ہیں صرف وہی کا میاب رہیں گے۔ مثال کے طور پر ہرنوں کے جس گلے پروشنی درندے تملہ کردیں تو ان ہیں ہے وہی زندہ وروشیس کے جو تیز تر ہما کہ گین گے۔ لبندازندہ رہنے کے لیے ان کا گلہ تیز تر اور مضبوط تر ہو جائے گئے۔ ان کا گلہ تیز تر اور مضبوط تر ہو جائے گئے۔ کا مطاب کے تین وہ گھوڑ ہیں بن سکتے ۔

اس لیے'' فطری احتاب کے مل'' کے اندر کوئی ارتقائی قوت موجود نہیں ہوتی -اس حقیقت ہے ڈارون خود بھی آ گاوتھا چنا نچے اس نے اپنی کتاب'' آفرینش انواع''میں بوں کیا:

'' فطری امتخاب اس وقت تک پکوئیس کرسکتا جب تک که ساز گار حالات رونمانیس بو جائے'' -

یا استان اور الات اکی دونما جو سکتے ہے اور اون نے اس موال کا جواب این دور کا اس موال کا جواب این دور کا اس مائنی فہم کے مطابق دینے کی کوشش کی جوابجی اپنے دور طفو ایت کے گزر رہا تھا۔ جب کہ فرانسی ماہر حیاتیات المارک (Lamarck) نے جو الدون سے پہلے گزرا ہے اکبا کہ تمام زیمہ جانور اپنی ازیم کی کے دوران جتی خصوصیات کا اکتباب کرتے ہیں اگلی نسل کوشش کردیے ہیں اس طرح دوران جتی سے دو مرکی نسل میں منتقل ہوتے اور جمع جوتے ہوتے تی افواج کو جمع دیتے رہے ہیں۔ اس مطابق اپنی کا دیا کہ شال دی جواب کے خیال کے مطابق اپنی کا دیا کہ مثال دی جواب کے خیال کے مطابق اپنی کا دیا ہے کہ کا دیا کے کوشش کرتا دہا مطابق اپنی کو کے کا دیا گی فاطر اپنی گرون کو کبی ہے کہی کرنے کی کوشش کرتا دہا ا

المُرُوع عِدِّ آن \_\_\_\_\_\_ 184 \_\_\_\_\_ 184 \_\_\_\_

عَاسَب ہو جاتا ہے۔ چنانچے سان ڈالیکو ' کیلی فور نیا کے ممتاز ماہر نظریۂ ارتقاء پروفیسر لیز کی نے اس حقیقت کا احتراف ' سائٹیفک امریکن میگزین کے ثنار وسمبر ۱۹۹۴ میں' ان الفاظ میں کیا:

اس میں کوئی شک ٹیس کدا گرزندگی کا قدرتی اسباب ہے وجو ویس آنا ناممکن ہے تو چر بیا امر تعلیم کرنا پڑے گا کہ زندگی نے مافوق الفطری طریق ہے ''جمنا' لیا ہے۔ یہ حقیقت واضح طور پراس نظریۂ ارتقاء کو باطل قرار دیتی ہے جس کا واحد مقامد نظریۂ تحلیق ہے افکار کرنا ہے۔

ارقا ، کی فرمنی میکا نیات:

(المُشَافِ عِلْمُ أَن يَ

اعضا ومثلاً کان آنجمیں پھیپروے یا پر (Wings) وغیرو ممل تغیر میں ہے گزرے جیں۔ یعنی ان میں 'مہنیاتی بگاڑ'' (Genetic Disorder)رونما ہوا۔ ۲ ہم یہ ایک سیدھی ساوی حقیقت ہے جس نے اس نظریے کا بچرا نقش ہی بدل کر رکھ دیا ہے یعنی تغیرات زندواجہام کی ترتی کا باعث نہیں بنتے بلکہ اس کے بالکل برنکس انہیں نقسان ہے دوجارکرتے ہیں۔

اس کا سبب بہت سادہ اور سبل الفہم ہے۔ ڈی این اے (D,N,A) آیک بڑی چپیدہ سائٹ رکھتا ہے اس میں رونما ہوئے والی ہے ترتیمی اے تحض فقصان ہی پہنچا عتی ہے۔ امریکی ماہر جنیدیات (Geneticist) فی تبی رنگا ناتھن نے اس کی یوں وضاحت کی ہے:

"تغیرات (Mutations) چیو نے 'بر تیب 'بست اور شرر رساں ہوتے ہیں۔ یہ بھی بھاررونما ہوتے ہیں' زیاد و تر امکان بیہ ہوتا ہے کہ یہ فیرمؤ ژبوں گے۔ تغیرات کی طارول خصوصیات اس امر کی فعاز ک کرتی ہیں کہ ووار تقاو کی جانب رہنمائی نہیں کر سکتیں۔ اعلیٰ خصوصیات رکھنے والے اجہام میں اطا تک تبدیلی یا تو فیرمؤ ژبوتی ہے یا معزیوتی ہے۔ گھڑی میں اطا تک بیدا ہونے والی تبدیلی "گھڑی کو ترتی نہیں وے علق - زائرار کسی شہر کو ترتی نہیں ویتا بلکہ جانی او تا ہے' اظ

سیامر باعث تعب نیم ہے کہ تغیر کی کوئی مثال جومفید ہوا ب تک مشاہ ہے میں شہری آئی۔ تمام تغیرات نقصان دو ٹابت ہوئے ہیں سے بات تفقق ہو پیکی ہے کہ جس تغیر کو ارتفائی مکینزم' قرار دیا گیا ہے دو دراصل ایک جنینیاتی حادثہ ہوتا ہے جو زندوا جسام کو نقصان پنچا تا اورانہیں ایا تی بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ (انسانوں کے لیے تغیر کا عام اثر کیفر کی صورت میں رونما ہوتا ہے ) اس میں کسی کوشہ نیمیں ہوتا جا ہے کہ جاہ کن مکینز م ارتفائی

این لیےان کی برنسل کی گرون تھنچ تھنچ کرطویل ہوتی چلی گئی بالآ خرچ کارا مٹی نوع الزراف ش تهديل جو كيا-

ڈارون نے بھی ایک بی مثالیں وی بین اس نے اپنی تصنیف" آفریش انواع " میں کہا کہ بعض ریجھ خوراک کی حاش میں دریاؤں میں اتر نے گئے جس ے ان کی محصوصیات تبدیل ہوتی گئیں حتی کد چند صدیوں میں وہ ونیل (Whale) بن گے۔

تا ہم مینڈیل (Mendel) کے دریافت کر دوقوا نین توارث نے جن کی توثیق ٢٠وي صدى مي فروخ يانے والى سائنس آف جينيات (علم جنيات) نے بھی کر دی ہے اکتسانی خصوصیات کی انگلی تسلول میں ہنتیلی کے مفروضے کو یا لکل غلط اور ے بنیاد قرار دے دیا۔ اس طرح '' قدرتی انتخاب'' بطور ذریعۂ ارتفاء کا معاملہ مالكل صاف بوگيا-

## ڈ ارونیت نواور فمل تغیرات:

منظے کاحل تلاش کرنے کے لیے ڈارون کے پیرو کاروں نے ١٩٣٠ کے عشرو ك اواخر عن" جديد نظرية تاليف" فيش كرويا جيسعرف عام مين" ( ارونيت نو" كيا جاتا ہے- اس کے لیے انہوں نے نظریے میں "تغیرات" (Mutations) کا اضافہ کردیا جو جانداروں کے جیسز (Genes ) میں بیروٹی عوامل مثلاً تا ہکاری وغیرہ کی دجہ سے پیدا ہوئے والے بگاڑ (Distortions) تھے۔ ان '' آتنج اسے'' کو ساز کار توال کے اثرات کا نام دے دیا گیا۔

آج کی دنیا پی الرقاما ' کے عنوان سے جو" ڈارونیت نو" پیانی جاتی ہے ال میں کہا گیا ہے کہ روئے زمین پریائے جانے والے لاکھوں زند واجہام کا وجود اس طریق کار (Process) کا نتیجہ ہے جس کے تحت ان اجسام کے دیجید ورترین

امیدی ناامیدی میں بدل کئیں ا

تا ہم علمبر داران تظریہ ارتقاء 9 اویں صدی کے وسط سے دنیا مجریں اپنی زیر دست مسائل بروٹ کار الرہ ہیں گر ابھی وہ '' عبوری خصوصیات''
(بردست مسائل بروئے کار الرہ ہیں گر ابھی وہ '' عبوری خصوصیات''
کھدا توں سے برآ مد ہوئے والے تجر ات سے ان کے نظریہ کا درست ہونا تو کیا تابت ہوتا بلکہ ان کی تو قعات کے برکس شواج طے۔ یعنی روئے زمین پر زندگی ایا تک اور کوری کی پوری شکل میں تمووار ہوئی۔

مكينوم نيس بوسكنا - اس كريكس" فطرى انتخاب" (Natural Selection) عن كه دارون في بهى قبول كيا ب ان خود كيو يهى نيس كرسكنا" اس به يعقبت ما منه آتى ب كه كارخانه فطرت من كوئى "ارتفائى مكينوم" موجود نيس ب - پوكله ارتفائى مكينوم كاكوئى وجود نيس تو ارتفاء كنام كاكوئى تخيلاتى عمل (Process) بهى رونمانيس بوا ب -

مجر ات کاریکارؤ: درمیانی کژیون کافقدان:

نظری ارتفاع کا کوئی واضح اور قابل یقین ثبوت مجتمر است (Fossil) ریکارؤ میں سے نہیں ملتا - اس نظریہ کے علمبر داروں کے مطابق آئے جتنی زندہ انوائے (Species) پائی جاتی ہیں ووا پنا اجداد کی نسل میں سے ہیں جو پہلے کی اور شکل میں ہوا کرتی تخییں ہرنسل میں پچونمصوصیات توارث سے اور پچوان کی اپنی تنگ ووو سے پیدا ہوتی رہیں - اس طرح ہزاروں لاکھوں سال میں ان کے وجود میں تھوڑا بہت ردو بدل ہوتا چلا گیا -

مثال کے طور پر ماضی میں کوئی نیم مچھل ایم چیکی ہوا کرتی ہوگی جس میں پچھ نصوصیات مجھل کی اور پچھ چیکی گرفیں اس کی اگل نسل میں پچھا کی اصلی تعین اور پچھ کی اس کے اگل نسل میں پچھا کی اصلی تعین اور پچھ کی اس نے اپنے اجدادے پائیں۔ یا بچھا کی پرندے '' (Reptile-Birds) موجود ہوئے جیندوں نے پچھ فسوسیات پرندوں نے لیس اور انہیں اپنی چیکی کی محصوصیات میں شامل کر لیا۔ چونکہ یوا پے عبوری وور میں ہوئی اس لیے انہیں اپائی اور ناتھی شکل میں زندو پائے جاتا جا جی تھا۔ اس نظر یہ کے ملمبر داران فرضی تھاو قات کا حوالہ دیتے ہیں جو ماضی میں اپنی ''عیوری شکل'' میں موجود رہی ہیں۔

اگراہیے جاندار واقعی موجود تھے تو آئ وولا کھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ا متنوع اشکال میں یائے جاتے -اس ہے بھی زیاد واہم بات اس نظریے کی رو ہے

کے انسانوں نے کمی بندر نما کلوق کے جسد سے ترقی پاکر موجود وقتل پائی ہے۔ اس مبینة ارتقائی ممل کے دوران جو ۴۰ یا • 8 لا کھ سال پہلے شروع ہوا تھا' جدید انسان اور اس کے جدامجد کے درمیان انسانوں کی چندعبوری شکلیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ ایک مکمل قرمنی منظر نامہ کھڑا گیا ہے جس کے چارزم سے بیان کے گئے ہیں:

ا- آسرالوهمیکس (Austrolopithecus)

۲- بوموتيليس (Homo Habilis)

۳- برمواریکش (Homo Erectus)

(Homo Sapiens) デディボード

طمبرداران نظریهٔ ارتقام انسان کے اولین بندر نما مورے اعلیٰ کو

"آ سزالو چھپکس" کا نام دیتے ہیں جس کے معنی جنوبی افریقی بندر کے ہیں۔ بیزندہ
وجود دراصل بندر کی ایک پرانی حتم سے زیادہ پی شبی تھی جواب معدوم ہو چگ ہے۔
آ سزالو چھپکس پرانگلینداورام کیا ہے۔ دونامور ماہر بن تشریح الاجدان لارؤسولی ذکر مین

( Solly Zuckerman ) اور پروفیسر چارٹس آ کستارڈ ( Solly Zuckerman ) ندر کی انوائ حسین جواب بالکل معدوم ہو چگی ہیں اور این کی انسان کے ساتھ معمولی کی بھی مشاہبت خیر ہتی ہے۔

مینه انسانی ارتقاء کا اگلا مرحله.... (Homo) یعنی "انسان" ہے۔ علیر داران نظریارتقاء کے دموے کے مطابق جاندارتلوق کی" یومو" سیرین افریق بندرا آسرالو چھیکس کے مقابلے میں زیاد وترتی یافتہ ہے۔ارتقاء کے دمویدارمخلف انسانی ؤ ھانچوں کوایک فاص ترتیب ہے جوز کرایک فرضی سیم چیش کرتے ہیں اوریہ ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کدان مخلف زمروں کے درمیان ارتقائی تعلق پایا

اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ تجر ات کا ریکارڈیے شہادت دے رہا ہے کہ تمام زندہ انواع اپنی حتی شکل میں اچا تک نبودار ہو میں ان کے جداعلی کی شکل اور ان کی موجودہ شکل کے درمیان فی جلی خصوصیات اور اشکال (Intermediate Forms) والی کوئی انواع نہیں پائی گئیں۔ یہ حقیقت نظریہ ڈار دن کے مفروضات کے بالکل برکش ہے۔ جواس امرکی شحوص شہادت ہے کہ زندہ اجسام تخلیق کے ذریعہ وجود میں آئے۔ برا ان اجسام کی موجود گی کی واحد وضاحت ہے کہ کہ نان کا اپنی ''کالی شکل' میں اور اچا تک ظہور بوا ان کا کوئی ''ارتقائی مورث الحلی'' (Evolutionary Ancestor) نہ شا۔ اس حقیقت کومتا زار تھائی ما ہر حیاتیات ڈگس فوجو مانے بھی تشایم کیا ہے:

''نظریة تخلیق اورنظریة ارتفاء کے ماجین از ندوا جسام کے وجود ہے منعلق جتنی مکندوضاحیتی ہوسکتی جی وہ سب دم تو ڑپکی جیں۔ بیا جسام یا تو روئے زمین پراپئی حالت کامل میں نمووار ہوئے پالیا نہیں ہوا۔ اگر ایسانہیں ہوا تو وولاز نا کسی عمل ترمیم کے ذریعے پہلے ہے موجود الوال میں ہے بذر بعدارتفاء پیدا ہوئے ہوں گے۔اگر وواپئی کامل شکل میں نمووار ہوئے جی تو اثمیں یقینا کسی قاد رمطلق ذبانت نے تخلیق کیا ہے''۔

مُحَمِّر ات اس امر کا داخع ثبوت مِثْ کرتے ہیں کہ زندہ اجسام اپنی موجودہ ترتی یافتہ شکل اور حالت کامل میں سطح زمین پرتخلیق ہوئے - اس کا مطلب میہ ہے کہ ''آ فرینش انواع'' ڈارون کے مفروضے کے پالکل پرتکس' بذریعہ ارتقا ہمیں بلکہ ''نذریعہ تخلیق'' ہوئی ۔

ارتقائے انسان کی اصل کہانی

علمبرداران نظریۂ ارتقاء جس نظریے کو بالعوم زیر بحث الاتے ہیں وہ "آ فرینش انسان" (Origin of Man) ہے۔ان کا دموی ہے کہ جدید دور

اوررسالول مین'' آ و مصانسان اور آ و مصے بندر'' کی ڈرائنگنز بنابنا کر درست قابت کرنے کی کوشش کی ہے ایک داستان کے سواکوئی حیثیت نبیس رکھتا' کیونکہ اس کی کوئی سائنسی بنیادئیں ہے۔

لارؤ مونی زگر مین جو برخانیہ کے بے حدقابل احترام سائمندانوں میں ہے ہاور جس نے پندرہ سال ہے زائد عرصه ان تجرات پر بیڑی دفت نظری ہے تحقیق کی ہے'اس نظریے کا حامی ہونے کے باوجودا پی حقیق کا ماحسل ان الفاظ میں بیان کیا کہ'' در حقیقت انسانی نسلوں کا کوئی ایسا حجرہ دستیاب نہیں ہے جو بشدر نما انسانوں میں ہے جدید انسانوں کی شاخ کو برآید ہوتے دکھا سکتا''۔

زگرین نے ایک دلیپ سائٹسی طیف (Scientific Spectrum) بھی بنائی جو سائٹسی حقائق ہے لے کر فیر سائٹسی روبوں تک کے مداری کی نشائد ہی گرتی ہے۔ اس نے طیف کے ایک سرے پر ''انتبائی سائٹسی'' (The most scientific) علوم یعنی شوس ڈیٹا پر انجساز کرنے والی سائٹسز فؤکس اور کیسٹری وفیر و کورکھا' ان کے بعد بیالوجیکل سائٹسز کو ورجہ ویا' اس کے بیچے سوشل سائٹسز کورکھا۔ جب کہ طیف کے آخری سرے پر انتبائی'' فیرسائٹسی'' چیز وں مثلاً نیلی پیمٹی اور پھٹی حس کو ظاہر کیا اور اس سے بھی پر سے ارتقائے انسان کا ''ذکر'' کیا۔اورا ہے اس طرح واضح کیا:

'' پھر معروضی سچا کیوں کے رجستر سے بہت کر فرضی حیاتیاتی سا کہوں کے شعبوں کی طعبیر معروض کی تاریخ کی تعبیر معبول کی طرف آت میں جونطن و تنیین یا انسانی متجر است کی تاریخ کی تعبیر و تشریخ کے تحطے میدان میں' جہاں جم اہل ایمان ( علمبر داران ارتقاء ) کے لیے سب پچھمکن ہے' جہاں ایک پر جوش علمبر دارنظریہ جا ہے تو بیک وقت کئی باہمی متناقص خیالات کا پھر برا از ان رہے'' - سولی زکر مین ا

جاتا ہے۔ ارشت بائز (Ernst Mayr) نے جو اوی صدی میں اس نظر ہے گا
اولین جو شیا وکیل تھا اس حقیقت کا امتر اف کیا کہ ' جو موسیخ تک وکئے والی کڑی
وراصل کم جو چکی ہے ' - چارول متذکر و انواع کی کڑیوں کو جوڑنے کے بعد الن
لوگوں نے تان اس وقو سے پراؤ زی کدان انواع میں سے جرایک نوع ' دوسری نوع
کی مورث اعلی ہے۔ تاہم قدیم انسان پر تحقیق کرنے والے جدید ماہرین نے
انکشاف کیا ہے کہ آسٹر الوق تحکیکس جو موتر پلیس اور جوموامریکٹس ایک می وقت میں
و نیا کے فتف حصوں میں یائے جاتے تھے۔ ان میں کوئی نقدم و تا خرند تھا۔

مزید برآن ہومو ایر پیش کے زمرو میں سے انسانوں کی ایک خاص تعداد اس جدید دور میں بھی پائی گئی تھی۔ ہوموسیوس نینڈر تھیلینیس (Neanderthalenesis) جو وسط تجری دور کے انسان سے مشابہ تھا اور ہومو تاہیر (جدید دور کا انسان) اس خطے میں ایک ساتھ ڈندور ہے۔ ('' نائم'' المارہ نومبر 1997)

یہ صورت حال اس وعوے کی تر دید کرتی ہے کہ بیاز مرے ایک دوسرے کے مورث اعلیٰ تقے۔ بارور ڈیو ندورٹی کے ایک ماہر انسان قدیم سلنین ہے گولڈ (stephen jay gould) نے جواگر چیڈو دہجی نظریۂ ارتفاء کا حامی ہے۔ اس نظریۂ کے اس تعطل کی یول وضاحت کی ا

''اگر انسانوں کے یہ جیوں زمرے روئے زمین پر بیک وقت موجود پائے گئے جی تو معلوم بین کداس سلسلۂ مداری کا کیا ہے گا؟ علاووازیں یہ بھی سامنے آیا ہے کدان جیوں میں ہے گی ایک نے بھی ونیا میں اپنی زندگی کے دوران اپنے اندرار تھائی رجحان کا مظاہر وٹییں گیا''

مخضراً بي كدار قائدة إنسان كاليه منظر نامد يت بهم في الي نصالي كتابول

روشن ترین دنیا کامشاہدہ کرتے ہیں-

آ گھے کے اندر تھکیل یائے والی هیپیه (Image) آئی صاف اور واضح طور پر مرتم ہوتی ہے کہ ۲۰ ویں صدی کی نیکنالو ہی بھی ایس صاف اور واضح هید بنانے ے قاصر ہے-مثال کے طور رہ آ ب جس کتاب کو یز در ہے جی اور جن ہاتھوں سے آپ نے اے تھام رکھا ہے آپ ان پرنظر ڈالیں اور پھرا تھا کیں اور ارد گرونظر وُالِينَ مَمَا آب نے الی واضح اور صاف هیرید می اور جگدیریا کی ہے؟ انتہا کی ترتی یافتہ ٹیلی ویژن سکرین پر دنیا کا کوئی عظیم ترین ٹی وی پروڈ یوسر بھی آپ کے لیے اس ے زیادہ واضح هیدنیں با سکآ- بدایک سد بعدی (3-Dimensional) رَكْمِنِ اورروشُن ترین اورچیتی ہوئی تصویر ہوتی ہے۔ ایسی صاف ترین هیں۔ بنانے کے لیے بزاروں افھینز ۱۰۰ سال ہے زائد عرصہ ہے کوشاں ہیں- اس کے لیے کی فیکٹریاں قائم ہو کمی مبت ی تحقیق ہوئی کئی منصوبے اور ڈیزائن ہے کی مطلوبہ مقصد حاصل نبیں ہو سکا- آ ب دوبارہ ٹی وی سکرین پر اور اینے ہاتھوں میں تھا می ہوئی کتاب کے صفح کو دیکھیں تو آپ کو ان کے صاف تیز اور واضح ( Sharp ) ہوتے میں زیروست فرق محسوس ہوگا - مزیدیرآ ب ٹی وی سکرین پرآپ دو بعدی (2-Dimensi-onal) هید یا کی گے جب کد آ پ کی آ تھیں ۔ بعدی هید و کچدری بین مینی اشیا کی لمبائی اور چوژائی کے علاوہ ان کی مجرائی (موٹائی) بھی و کھے رہی ہیں۔

ہزاروں انجینئر سالبا سال ہے سہ بعدی ٹی وی بنانے اور آ کھے کی استعداد بسارت (Vision Quality) کی برابری کرنے کے لیے کوشش کر رہے جیں- یہ درست ہے کہ انہوں نے سہ بعدی ٹیلی ویژن سٹم بنالیا ہے لیکن وہ صرف مخصوص عینک ہے دیکھا جا سکتا ہے- اور پس منظر مزید وہندلا جاتا ہے جب کہ پیش

گوشتہ عزات کے عقب میں'' (Beyond ivory tower) نیو ہارک ٹامپائگر پہلی کیشنز و ہے واصلے وو)

انسان کے نظریۂ ارتقاء کی یہ کہائی 'زعن کی تحدائی ہے برآ مد ہوئے والے منجر ات (Fossils ) کی متعضانہ تعییر ہے زیادہ کوئی حیثیت نیمیں رکھتی اس پر آتھوں کے اندھے ہی یقین کر شکتا ہیں۔

آ نکھاورکان کی تیکنالو تی:

ا کیک اور موضوع جس کا جواب نظریۂ ارتقاء والول کی طرف ہے ایسی تک موصول نبیعی ہو سکا وہ آگھیوں اور کا ٹول کی قدرت مدرکہ ( Perception ) کی املی ترین گوالٹی کے بارے میں ہے۔

اس موضوع کی طرف آئے ہے پہلے میں چند لفظوں میں 'ممل بصارت'' پر اظہار خیال کرنا جا ہتا ہوں۔

فالف ست میں پڑی ہوئی کسی چیز (Object) کی طرف ہے آئی ہوئی روشن کی شعامیں جب آتھ کے پروؤ بسارت (Retina) پر پڑتی جی تو اس کے غلے انہیں الکیئڑک شناز میں تبدیل کر کے و ماغ کے عقب میں واقع مرکز بسارت کی ایک چھوٹی می جگہ پرمرکمز کرو ہے جیں۔ یبال سے شناز ایک سلسانے ممل کے وقوع پڑا ہے دونے کے بعد و ماغ کے مرکز میں چنچتے ہیں۔ آسے ہم اس فحی ہنر مندی کے پس منظر گی دوشنی میں چھوسوی بجارگریں۔

و ماغ اس وقت روشی سے بالکل محفوظ حالت میں ہوتا ہے لیعنی و ماغ کے اندرگھپ اندجیرا ہوتا ہے اور روشنی اس کی پیٹی سے دور ہوتی ہے۔ اس ''محروم روشنی'' مقام کومرکز بصارت کہا جاتا ہے۔ باالفاظ و مگر آپ جتنی بھی تاریکی کا تصور کر سکتے ہیں بیاس سے بھی بڑھ کر اندجیری جگہ ہوتی ہے۔ تا ہم آپ ای تاریک تزین جگہ سے اَمُثَاثِةَ عَالَى \_\_\_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_

÷

جیبا کہ تعیبات کا معاملہ ہے 'سالہا سال محت کر کے ایسی آ واز پیدا کرنے اوراس کا اعاد و کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے جواس اصل آ واز کے'' مین مطابق '' بو-ان سال کے نتیجے میں ساؤ غدر یکارڈ رز اور بائی فائیڈ یکٹی سٹم و فیمروتو وضع کر لیے گئے میں لیکن ہزاروں انجینئر اور ماہرین اصوات اعلی ٹیکنا او جی استعال کرنے کے باوجود اس معیار کی صاف اور واضح ترین آ واز کی کو انتی ٹیبس لا سکے جو کان خود وصول کرتا ہے۔

آپ ذرامیوزک این شری سے وابستہ بوی پری کمپنیوں کے پائی کوائن کے پائی قائی نظاموں کو دیکھیں ان میں پھڑا واز ریکارڈ تگ کے دوران زاکل ہوجاتی ہے یا جب سنم کو' آن' کرتے ہیں تو میوزک شروع ہوئے سے پہلے آپ ان زیاسائیں سائیں سنتے ہیں۔ ۲ہم انسانی جسم کی حیکنالو تی سے پیدا ہوئے والی آ واز ہے صد صاف اور واضح ہوتی ہے۔ انسانی کان میں پڑنے والی آ واز میں 'سائیں سائیں سائیں'' یا انکل شامل نہیں ہوتی اور اس کی کوائنی پائی قائی کی بہنیت اعلیٰ ترین ہوتی ہے۔ تو یہ سائے ساخت اجوانسان کو گئیں ہے دوران ودا بہت ہوئی ہے۔

اب تک انسان کوئی ایسا بھری یاسمی آله تیارٹیس کر سکا جوآ کھوا در کان گی طرح صاسیت رکھتا ہو- تاہم جہاں تک و کیمنے اور نننے کی میلامیتوں کا تعلق ہے ان ے آگان ہے بھی کہیں بڑے حقائق موجود ہیں۔ ۔

د ماغ كاندر بصارت اور تاعت كاشعور كبال ت آيا؟:

د ماغ کے اندروو کیا چیز ہے جو اس رقگ برنگی و نیا کو دیکھتی 'سازوں کی آواز اور پرندوں کے چیچوں کو نتی اور گلاب کی مبک کو سوتھتی ہے؟ یہ میجات انسان کی آتھوں 'کانوں اور تاک کے رائے بطور برتی و کیمیاوی معبی تحرکات ذبئن تنگ سفر

منظر مصنوق محسول ہوتا ہے۔ تصویر کا آگھ کے مساوی اواضح اور صاف بنتا کہی ممکن نبیں ہو گا۔ کیمر واور ٹیلی ویژن ووٹوں میں تصویر کا معیار کم ہوئے بغیر نبیں رہتا۔ انظریۂ ارتقاء کے علمبر واروں کا وتوی ہے کہ ایسی واضح اور تیز ہویہ ا ابقا قا ظہور میں آئی ہے۔ اب اگر آپ ہے کوئی کے کہ آپ کے کرے میں رکھا ہوا ٹیل ویژن ''انقاق' ہے ہیں کیا ہے ہے کہ اس کے اندرا پنم ا نفاقاً بیکما ہو ہے اور ہے آلہ تیار کر کے انہوں نے اس پر ایک تصویر مرتم کر دی اس پر آپ کیا سوچیں گے؟ اینم ایسا کام کیے کر سکتے ہیں جو ہزاروں افر اوٹیمی کر شکتے ؟۔

اگر کوئی آلہ جوآ کھے کی بہنست انتہائی بھدی ہیں۔ بنا تا ہے ووجی بھن انقاقا نہیں بنہا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آ کھے اور اس کے ڈریعہ بنے والی صاف ترین ہیں۔ بھی انفاقا ظہور میں نہیں آسکتی تھی ۔ بھی صورت حال کان پر منطبق ہوتی ہے۔ کان کا میرونی حصد اردگروکی آوازوں کو اوسطی حصے کی طرف منتقل کرتا ہے جب کہ وسطی حصد ان کی امپروں کو تیز تر کر کے انہیں الیکٹرک سلنلز میں تبدیل کرتا ہے اور پھر انہیں اندرونی کان میں پہنچاویتا ہے بصارت کی طرح ساعت کا تمل بھی و ماغ کے وسط میں ایے یاتی مراحل ملے کرتا ہے۔

آ کوی صورت طال کان کی اندرونی صورت طال کی باند ہے بیعی دہائے "
روشن کی طرح بی آ وازول سے "مامون" (Insulated) ہوتا ہے بینی کی
آ وازکوا ہے اندرواظل نہیں ہوئے ویتا ہے ہم خواو کتا گی شوروشف ہوا دہائے کے
وافلی ھے میں کممل سکوت ہوتا ہے - تا ہم تیز ترین (Sharpest) آ وازیں اندر
رسائی یا جاتی ہیں - آ پ کے دمائے میں جو کہ آ وازول سے "مامون" ہوتا ہے ارکسٹرا کا نفیداور مجمعوں کا ہے بیتم شور تینی جا تا ہے - تا ہم اگر اس کے کی مناب
آرکسٹرا کا نفیداور مجمعوں کا ہے بیتم شور تینی جا تا ہے - تا ہم اگر اس کھے کی مناب

ارتفائی میکا نیات میں کوئی ارتفائی قوت نیس اور تحقر ات اس امرکا اظہار کرتے ہیں کہ ورمیانی اشکال جوائی ارتفائی قوت نیس اور تحقی ان کا سرے ہے کوئی وجود بی ندتھا۔ چنا نجیالا زم ہے کہ تظریبا ارتفاء کو ایک فیرسائنسی مفروضہ بجھ گرمستر دگردیا جائے ۔ ببی وجہ ہے کہ بہت سے نظریات مثلا زمین کو کا کات کا مرکز جمعنا وفیرو سائنس کے ایجنڈ سے خارج کر دیے گئے۔ تا ہم نظریبا ارتفاء کوسائنسی ایجنڈ سے بی شامل مرکز جملنس امرار کیا جارہا ہارہا ہا وربعض لوگ اس پرکی جائے والی تحقید کو 'سائنس

اس کا سب سے بے کہ بعض صلقوں کے زو یک نظریۂ ارتقاء ایک تاگز میا ذیا ان (Dogmatic) عقیدہ ہے نے جاتے آئیمیں بند کر کے اس مادہ پرستانہ قلیفے کو کار خاتۂ قدرت کی کارگردگی کے لیے واحد مادہ پرستانہ وضاحت بچھتے ہیں۔

دلیپ بات یہ ہے کہ وہ بھی اس کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں۔ جنیات (Genetics) کے عمور ماہر اور نظریۂ ارتقاء کے پر جوش دافی رچرا کی لیوونکن (Richard c. lewontin) برملا اعتراف کرتا ہے کہ وہ پہلے ماوہ پرست ہے اور بعد میں سائمندان ہے اس کے اسپنے الفاظ میں:

" ہم گا ئبات و نیا کی مادو پرستان تو جیبہ کومسلمہ سائنسی اصولوں اور طریق کار کے تحت قبول کرنے پر مجبور ٹیٹن ہوئے گلدای کے برتکس اپنے اس اصول کے تحت مجبور ہوئے میں کہ برخفیق کے لیے مادی اسباب کو بنیاد بنایا جائے اور ایسے تصورات کا نظام قائم کیا جائے جو مادی تو جیبات سامنے لائے خواہ وہ البامی عقیدہ کے منافی عی کیوں شہول خواہ ہمیں سنتی ہی الجہ فرجی اور بے اصولی کا ارتکاب کرنا پڑے۔ مزید برآ ں مادیت ایک قطعی حقیقت ہے لبندا ہم مافی ق البشریت کے قدموں کواپ

کرتے ہیں۔ آئے ذہن میں ان کی طبیبہ کیے ہتی ہاں کی زیادہ آتھیا ہے آپ اس کی زیادہ آتھیا ہے آپ اور ہی افزیالو بی اور ہائیو کیسٹری میں پڑھ تھے ہیں۔ لیکن اس موضوع ہے آپ کو ان کتابوں سے ایک ب حداہم حقیقت ٹیمن کل شکے گی اور دویہ ہے کدان برقی کیمیائی مصی تحرکات کو بطور طبیبہ ابطور آ واز بطور خوشبوا در بطور صحی انگیفت کو ن محسوس کرتا ہے؟ دمان میں ایک شعور ہوتا ہے جو ان سب چیز وال کو آ تحد کان اور ناک کا مختاج ہو ۔ بھر بیشعور س کا ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ اس امر میں شبہ بغیر بھی محسوس کر ملک ہے۔ بھر بیشعور کس کا ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ اس امر میں شبہ بغیر بھی محسوس کر ملک ہے۔ بھر والے میں اور مصیا ہے جو کہ جہ بی کہ دوار اور مصیا ہے کہ ارون کے مادو کیست میں وکار جو جر چیز کو مادے پر مشتمل ہے۔ بھی وجہ ہے کہ دارون کے مادو کیست میں وکار جو جر چیز کو مادے پر مشتمل میصیح جیں ان سوالوں کا جواب تیمی و ب

یشعور دورون ہے جے خدانے تحلیق کیا -اس رون کونہ هیمات و کھنے کے لیے آتھ کی ضرورت پڑتی ہے اور ندآ وازیں سننے کے لیے کان کامختائ وہ تا پڑتا ہے-مزید برآ ں اے سوچنے کے لیے د ماغ کی ضرورت بھی ندس ہوتی -

ا جوکوئی ہی اس واضح سائنسی حقیقت کو بچھ سکتا ہے اسے جا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدی پر فور کر ہے اس ہے ڈرے اور اس سے پناوطلب کر ہے جس نے پوری کا نکات کو چند مکتب منی میٹرز پرمشتل ایک اند جیری جگہ جس سہ بعدی ترقیمیٰ ا سایہ داراور وشن صورت میں مقید کررکھا ہے۔

مادوريستانه فقيدوا

اب تک ہم نے جومعروضات ہوٹن کی جیں ان سے ہمارا مقصد یہ فلا ہر کرتا تھا کہ نظریۂ ارتقاء ایک ایساد ٹوئی ہے جو سائنسی تحقیق سے واضح طور پر متصاوم ہے اس کا ''آ غاز آفرینش'' کے بارے میں دموئی سائنسی حقائق کے منافی ہے اس کی تجویز کروو

## دروازے کی طرف ٹیس برھنے ویں گئا'۔

یواضح اور دونوگ بیانات ہیں جواس امر کا اظہاد کرتے ہیں کہ ڈارون ازم

اسی جوت کے بغیر تعلیم کیا گیا (اڈیانی) عقید و ہا ہے سرف اس لیے زند ورکھا گیا

ہے کہ اس ہے مادوین کی تحقویت ملتی ہے۔ اس تحقید ہے علم رداروں کا دلوئی ہے

کہ مادے کے سواکوئی ہتی موجود تیں ہے۔ اور میا بھی کہ زندگی کو ہے جان اور ہے

شعور مادے نے وجود عطا گیا ہے۔ مادوجو الکھوں افوائ ایعنی پرندوں مچھلیوں افرائ شیروں کی برندوں مجھلیوں افرائ شیروں کیزوں کی درمیان تعامل کے بیتے میں وجود میں آیا ہالفاظ میں پایا جاتا ہے مختلف مادول کے درمیان تعامل کے نتیج میں وجود میں آیا ہالفاظ دیگر زندگی نے ہے جان مادول کے درمیان تعامل کے نتیج میں وجود میں آیا ہالفاظ دیگر زندگی نے ہوئی بجلیوں وغیرہ کے اگرات سے جنم لیا۔ یہ توال یا مقیدہ محقولیت اور سائنس دونوں کے منافی ہے ۔ والدون کے جنم لیا۔ یہ توال یا مقیدہ محقولیت اور سائنس دونوں کے منافی ہے ۔ فارون کے خیااس کا دفائ صرف اس لیے کرد ہے جیل کہ وہ ' خدا کا قدم' اپ فارون کے کہ دوائل ہونے ہے دروازے کے کہ دوائل ہونے ہے دروک سے میں کہ دوائل ہونے ہے دروازے کے کہ دوائل ہونے ہوں کے منافی ہونے دروازے کے کہ دوائل ہونے ہے دروک سے میں کہ دوائل ہونے ہوں کہ دروازے کے کہ دوائل ہونے ہوں کے دوائل ہونے کے دروازے کے کہ دوائل ہونے ہونے ہونے کی دوائل ہونے کو دوائل ہونے کے دروائل ہونے کے دروک سے میں کہ دوائل ہونے کے دروک سے جیل کہ دوائل کو تو مائل ہونے کے دروائل ہونے کے دروک سے جیل کہ دوائل ہونے کے دروک سے دروازے کے کہ دوائل ہونے کے دروک سے دوروک سے دروازے کے کہ دوائل ہونے کیا کہ دوائل ہونے کے دروک سے دروائل ہونے کے دروک سے دوروک سے دروائل ہونے کے دروک سے دوروک سے دوروک سے دروائل ہونے کی دوائل ہونے کے دروک سے دوروک سے دور

جوفض زندوا جہام کی پیدائش کو مادو پرستانہ تعصب کی نظرے شدد کیتا ہووہ اس اظہر من الفنس حقیقت تک یقیناً پہنچ جائے گا کہ ا

تمام موجودات کو ایک خالق کے دست قدرت نے وجود پخشا ہے جو قادر مطلق طیم اور نبیر ہستی ہے وہ خالق خداوند کریم ہے جو پوری کا نتات کوعدم ہے وجود میں لایا اسے نہایت کا مل شکل عطاکی اور تمام زندہ چیزوں کو اپنی محکمت کے مطابق خاص وضع بخشی۔